

طاہر جاوید کل



# بيش لفظ

پاکتان جیسے ملک میں جہال شرح خواندگی سرکاری اعداد وشار کے مطابق بھی چالیس فیصد ہے او پر نہ جاتی ہواوراس چالیس فیصد میں ایسے لوگ بھی شامل ہوں جنہوں نے ناظرہ قرآن پڑھ رکھا ہے یا جو اپنا نام لکھنا جانتے ہیں، لکھنے کے حوالے ہے مقبولیت حاصل کر نہایت مشکل اور کھن مرحلہ ہے۔ بہت کم مصنف ایسے ہوتے ہیں جو قبول عام کی سند حاصل کر پاتے ہیں اور اس ہے بھی کم ایسے ہوتے ہیں جو اس مقبولیت کو برقر آرر کھنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ طاہر جاوید مغل بھی ایسے ہی ایک مصنف ہیں۔

میکہ تطعی غیرضروری ہے کہ تفریکی اوب کے شائقین طاہر جاوید مغل کے ویوانے ہیں۔
ان کی تصنیفات کی غایت ورجہ مقبولیت اس امر کا بین ثبوت ہے۔ وہ ایک عرصے سے قارئین سے داد و تحسین کا'' تادان' وصول کررہے ہیں۔ اوریہ و دوار دات ہے جس کا شکار ہونے والے بار بارنشانے پر آنے کی تمنا کرتے ہیں۔ ان کی تحریمیں وہ جادو ہے جو ماہ وسال کی گردش کے ساتھ کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی چلا جارہا ہے۔

طاہر جاوید مغل کی مید مقبولیت راتوں رات کا قصہ نہیں۔ اس کے پیچھے ڈیڑھ دہائی سے زائد عرصے کی محنت شاقہ شامل ہے۔ زیر نظر مجموعے میں شامل میزوں ناول طاہر جاوید مغل کی تحریر کے ابتدائی دور کی یادگار ہیں اور ان وقتوں کی یادولاتے ہیں جب طاہر جاوید مغل نام کی حیثیت سے متبول نہ مجھے، لیکن تب بھی ان کے کام میں وہی قوت تھی جو آئے آئییں پاکستان کے والے میں شہرت دلائے ہوئے ہے۔

میہ مینوں ناول انگریزی سے ترجمہ کئے گئے جیں۔ نکھنے والے جدا جدا ہیں کیکن ان کی تحریر میں ایک عضر مشترک ہے۔ وہ ہے ایٹمی قوت اور اس میں پوشید و ممکنہ تباہ کاری۔ ان مینوں ناولوں میں اس تباد کاری کامختلف سطحوں پر جائز دلیا ٹیا ہے۔ ایک ناول میں یہ قیامت سروں پر

# فهرست

جوہری قیامت ۔۔۔۔۔۔۔ منزل گزیدہ ۔۔۔۔۔۔۔ سیلاب بلاخیز ۔۔۔۔۔۔۔۔167 منڈلاتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن کچھ کر دکھانے سے پہلے ٹل جاتی ہے۔ دوسرے ناول میں اس جابی کے بعد کے دور کی سیر کی گئی ہے جب انسان کی دریافت کردہ قوت ، جواسے ترقی کے عروج پر لے جانے کا سبب بی تھی ، بے قابو ہوکرای پر ٹوٹ پڑی اور اسے پھر کے دور میں والیس لے گئی۔ اور تیسرے ناول میں اس جابی کا ایک محدد پیانے پر مشاہدہ کیا گیا ہے اس مجموع سے پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مادی ترقی کی مجموع سے پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مادی ترقی کی شاہراہ پر آئے کھیں بولناک بلاؤں کو شاہراہ پر آئے کھیں بند کئے بگشت بھا گیا ہوا انسان اپنے ہی باتھوں کیسی کیسی ہولناک بلاؤں کو اپنے سر پر مسلط کر رہا ہے اور اگر یہی روش جاری رہی تو دو دوقت دور نہیں جب سے بلا کیں عذاب اللی بن کرا سے صفح ہتی ہے منادیں گی۔

یہ ناول محض تفریح کا سامان ہی مہیانہیں کرتے بلکدان قوتوں کا بھی نشان دیتے ہیں جنبوں نے طاہر جاوید مغل کے جوہر تخلیق کو متاثر کیا اور جس کے زیراثر انہوں نے اپتے تخلیق کام میں وہ وہ رنگ بھرے کہ ملک بھر کے پڑھنے والے چونک اٹھے۔اس انتہار سے طاہر جاوید مغل کا مجموعہ نے لکھنے والوں کے لئے رہنمائی کا کام ویتا بھی نظر آتا ہے۔ یہ دعوی طاہر جاوید مغل کا رہنمائی کا کام ویتا بھی نظر آتا ہے۔ یہ دعوی گاذوں و خطر کیا جا سکتا ہے کہ طاہر جاوید مغل اردو کے تفریخی اوب کی وہ توانا آواز میں جس کی گونئے تاویر یاتی رہے گ

اواره

رات تاریک اور سرد تھی۔ ایک پرانے کھنڈر میں پانچ آدی چھے بیٹے تھے، ان
کے سامنے دور تک ایک کشادہ سرئ کی گئی تھی، سرئ ک بالکل خالی تھی۔ دور تک کسی گاڑی
کے آ فار نظر نہیں آتے تھے۔ ان پانچوں افراد کالیڈر چوڑے شانوں والا ایک دراز قد
شخص تھا۔ چبرے مہرے سے وہ ایک سخت جان اور باہمت شخص دکھائی دیتا تھا۔ اس کا
نام بروڈی تھا۔ کرئل بروڈی۔ وہ ایک طویل عرصے تک ویت نام میں خدمات انجام دیتا
مریا تھا، بہادری اور فرض شنای کی کئی داستانیں اس شخص کے ساتھ وابستہ تھیں۔ حکومت
امریکہ اسے کئی ایک تمغوں سے نواز چکی تھی، جنگ کے خاتے اور دیٹائر منٹ کے بعد وہ
تین چار سال تک ایک نجی ادارے میں ملازمت کرتا رہا تھا لیکن میدان جنگ کی
بولنا کیوں میں گزارے بوٹے ماہ وسالی اسے ایک اور بی سانچ میں ڈھال چکے تھے۔
مولنا کیوں میں گزارے بوٹے ماہ وسالی اسے ایک اور بی سانچ میں ڈھال چکے تھے۔
مائیگان کے جنگلوں کا کامیاب ترین سپاہی، شہری زندگی سے مطابقت پیدا کرنے
میں ناکام ہوگیا تھا۔ وہ ہروقت اکھڑ ااور اداس رہتا تھا۔ اس کے قریبی ساتھی محسوس
میں ناکام ہوگیا تھا۔ وہ ہروقت اکھڑ ااور اداس رہتا تھا۔ اس کے قریبی ساتھی محسوس

بروڈی نے ایک طویل سانس لے کر جنگ کی طرف دیکھا، سار جنٹ جنگ بڑے اطمینان سے زمین پر لیٹا تھا۔ اس نے اپنی دونوں ٹانگیں اٹھا کر دیوار کے ساتھ لگا رکھی تھیں۔ جنگ ایک دبلا پتلا ذہین آنکھوں والاشخص تھا۔ بروڈی سے اس کی ملاقات بس اچا تک ہی ہوئی تھی۔ بروڈی اپنی کار میں'' فارسٹ ٹی' جا رہا تھا۔ راستے میں اچا تک

جوہری قیامت

ا کے شخص درختوں کے درمیان بھا گتا ہوا دکھائی دیا۔ شاید کچھلوگ اس کا تعاقب کررہے تھے۔ وہ تھک کر نڈھال تھا اور کسی کمی گرا جا ہتا تھا، دور کئی سراغ رسال کتے بھو تک رے تھے۔ بروڈی سمجھ گیا کہ شخص بولیس سے بھاگ رہا ہے۔ نجانے بروڈی کے دل میں کیا بات آئی کہ اس نے اپنی گاڑی روک کر اجنبی کو اندر آنے کا اشارہ کیا، وہ جلدی ہے دروازہ کھول کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بروڈی نے پوری رفتار سے گاڑی بھا دی، ان کی گاڑی تعاقب ہے محفوظ رہی اور جلد ہی وہ کافی دورنکل گئے۔شہر بہنچ کر بروڈی نے ایک اچھے ہوٹل میں دو کرے کرائے پر لئے۔ اجنبی نے ابھی تک اینے بارے میں تجھنبیں بتایا تھا،شام کوکھانے کے بعد بروڈی اس ہے تعارف حاصل کرنے کے بارے میں سوچ رہاتھا کہ اس نے خود بولنا شروع کر دیا۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ وہ کوئی قاتل یا نیرانبیں۔ ہاں کسی حد تک سر پھرا ضرور تھا۔ اس نے بروڈ ی کو اپنا شاختی کارڈ وکھایا۔ شناختی کارڈ کے مطابق وہ''ارکامناس'' میں تین سوآ ٹھویں میزائل ونگ کا رکن تھا۔ بروڈی نے اسے بتایا کہ ابھی کھانے سے کچھ دیریملے اس نے شام کے اخبار میں اس کی تصویر دیکھی تھی۔ ریاسی پولیس اے سرگری ہے تلاش کررہی ہے۔ ابھی تھوڑی دہر

پہلے ئی وی پراس کا اشتہار دکھایا جارہا تھا۔ اجنبی نے مسکراتے ہوئے کہا۔" تہہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ میرا نام جنگ ہے، ریاستی پولیس اس لئے میرے پیچھے بھاگ رہی ہے کہ مجھے چندایک ایسے انتہائی خفیہ کوڈ معلوم ہیں جن کا افشایا استعال نہایت خطرناک ٹابت ہوسکتا ہے۔"

بروڈی نے اس کے بھا گئے کی وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ وہ ایک اعلی افسر
کے دو دانت توڑ کر بھاگ آیا ہے۔ بروڈی صورتحال کو بجھ رہا تھا۔ اس نے جنگ ہے
خفیہ کوڈکی نوعیت پوچھی۔ جنگ نے ''ٹائیٹان 2'' کے بارے میں بتایا۔ ٹائیٹان 2 ایک
نبایت مبلک فتم کا بین البراعظی میزائل ہے۔ یہ 1963ء سے امریکی فوج کے زیر
استعال ہے اور آج کل اس میزائل کو ایک اور جدید میزائل سے بدلنے کے پروگرام پر

عمل کیا جار ہاہے۔

کرتل بروڈی نے کی باراس میزائل کی ہلاکت آفرین کے بارے میں سنا تھا اور اب جنگ اے یہ تا رہا تھا کہ وہ اس میزائل کو ''مسلے'' کرنے کے کمل طریقہ کارے آگاہ تھا۔ اس نے بروڈی کو بتایا کہ میزائل کو''مسلے'' کرنے کا کوڈ چھوٹے درجے کے آفیرز کو نہیں بتایا جا تا، صرف کرتل اور اس سے اعلیٰ درجے کے افسروں کو اس بارے میں علم ہوتا ہے لیکن آئبیں بھی کوڈ سے اسی طرح آگاہ کیا جا تا ہے کہ وہ صرف اس کے میں علم ہوتا ہے لیکن آئبیں بھی کوڈ سے اسی طرح آگاہ کیا جا تا ہے کہ وہ صرف اس کے ایک بی جھے سے واقف ہوتے ہیں لیکن ان قواعد وضوابط سے قطع نظر ہنگا می حالات میں یہ کوڈ زکو بہت زیادہ خفیہ نہ رکھا جائے۔ ایسے ہی کسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ذہین سارجنٹ جنگ نے ''کوملے کرنے کا پوراکوڈ از برکر لیا تھا۔

کرنل بروڈی اس کی بات سمجھ رہاتھا۔ اے معلوم تھا کہ ہنگامی حالات میں ایسا ہو جاتا ہے۔ ویت نام کی مثال اس کے سامنے تھی۔ وہاں اس نے نہایت اہم ترین خفیہ کوڈز دیواروں پر لکھے ویکھے تھے۔ بروڈی اب جنگ کی باتوں میں کافی ولچیسی لے رہا تھا۔ اس نے پوچھا۔'' جنگ مجھے ذراتفصیل ہے بتاؤ کیا تم واقعی'' ٹائیٹان 2'' کوسلے کر سکتھ ہے۔ ہدی''

جنگ نے مسکرا کر کہا۔ 'آگرتم کار ڈرائیو کر سکتے ہو، کیلکو لیٹر استعال کر سکتے ہو، ٹی وی آن کر سکتے ہوتو پھر میں بھی ٹائیان 2 کوسلح کرسکتا ہوں۔''

بروڈی کے جہم میں سنستاہ نے دوڑگئی۔ بالکل اچا تک ہی اس کے ذہن میں ایک منصوبہ پروان چڑھنے لگا۔ اس نے جنگ کو مستقل پناہ کی چیئش کی جو اس نے بخوشی قبول کر لی۔ تقریباً ایک ماہ تک بروڈی نے اسے ایک نبایت محفوظ مقام پر چھپائے رکھا اور تقریباً ایک ماہ تو برائے ماہ تک بروڈی نے اسے ایک نبایت محفوظ مقام پر چھپائے رکھا اور تقریح طبع کی تمام ہولتیں فراہم کیں۔ ساتھ ساتھ وہ اپنے پرانے ساتھیوں کو بھی اکٹھا کرتا رہا۔ پھر انہوں نے ایک خوفاک منصوبہ بنایا اور منصوبہ تھا" نائیان 2" کو اغواء

1625

سڑک پر کسی گاڑی کی آگلی روشنیاں چمکیں اور بروڈی چونک کر خیالوں کی و نیا ہے باہر آگیا، گاڑی تیز رفآری کے ساتھ گزر گئی۔ بروڈی نے اپنے باقی تین ساتھیوں کی طرف و یکھا۔ وہ تینوں ویت نام کی جنگ میں اس کے شانہ بشانہ لڑ چکے تھے۔ ہیری اور نک ایک دوسرے کے قریب بیٹھے کھسر پھسر کررہے تھے جبکہ سیاہ فام ٹومی پچھ فاصلے پر ایک وائرلیس سیٹ ہے الجھ رہا تھا۔ ٹومی لاؤس کے جنگل میں واقع ایک سیشن پر تین سال تک آپریٹر کے فرائض انجام ویتا رہا تھا۔ اپنے شعبے میں وہ ایک اہم شخص تصور کیا جاتا تھا۔ اس وقت وہ بچھ دور افقادہ آوازوں کوشین پر وصول کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ابھی تک اسے کوئی خاص کامیا بی حاصل نہیں ہوئی تھی۔

کرنل بروڈی نے طائرانہ نظروں سے ہیری اور تک کی طرف ویکھا، دونوں ابھی تک سرگوشیوں میں مصروف تھے۔ یہ دونوں نہایت گہرے دوست تھے۔ تک اور ہیری نے کرنل کواپی طرف متوجہ ہوتے دیکھ لیا تھا۔''کرنل کیا تمہیں یقین ہے کہ بیطوطے کی ناک والا ہمیں دھو کہ نہیں وے گا۔''

بروڈی جانتا تھا کہ اس کا اشارہ سارجٹ جنک کی طرف ہے۔اس نے ناگواری سے کہا۔" یقین نہ کرنے کی کوئی وجنہیں۔" ہیری نے اپنے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر جنک وعدے کے مطابق میزائل کو سلح نہ کر سکا تو ہم پانچوں کو شاید صفائی کا موقع دیئے بغیر گولیوں سے بھون دیا جائے۔ بروڈی نے پریقین لہجے میں کہا۔" ایسا ممکن نہیں۔ انہیں دھوکہ دے کر جنگ کی صورت اپنی جان نہیں بچاسکتا، کی ریاستوں کی پولیس اور ایف بی آئی اس کی تلاش میں ہے۔"

ات میں سیاہ فام آپریٹرٹوی نے بروڈی کواشارہ کیا، بروڈی تیزی ہے اس کی طرف بڑھا، شین میں سے برآ مد ہونے والا شور قابل فہم آوازوں میں ڈھل رہا تھا، فروبتی ابھرتی آوازوں کے پس منظر میں کسی بھاری ٹرک کا شورسنائی دے رہا تھا۔ پانچوں فروبتی ابھرتی آوازوں کے پس منظر میں کسی بھاری ٹرک کا شورسنائی دے رہا تھا۔

افراد کے دل شدت سے دھڑ کئے گئے۔ وہ جانے تھے کہ جلدی ہی شور واضح ہو جائے گا اور انیانی آوازیں صاف سائی دیے لگیں گی۔ ٹومی نے بتایا کہ لہروں کی طاقت ' چار' ہے۔ اس کا مطلب ہے ٹر بلر ہیں میل کے فاصلے پر ہے۔ رسیور سے امجر نے والی آوازیں اب سمجھ میں آنی گئی تھیں۔ ' نہیلویہ ہائی بال مخاطب ہے، بیلو ہائی بال اس وقت ' نامِن اول' سے مخاطب ہے۔ ہم بگ بیلو پر گزرتے ہوئے نمائش گاہ کی حدود میں داخل ہونے والے ہیں۔' دراصل تمام گفتگو کوڈ ورڈز میں ہور ہی تھی، ہائی بال یعنی میزائل بردارٹر بلر نائٹ اول یعنی ہائی کمان کو اطلاع دے رہا تھا کہ ہم بگ بیلویعنی فلاں میزائل بردارٹر بلر نائٹ اول یعنی ہائی کمان کو اطلاع دے رہا تھا کہ ہم بگ بیلویعنی فلاں میڑک پر چلتے ہوئے نمائش گاہ یعنی کی قصبے کی حدود میں داخل ہور ہے ہیں۔ بروڈی اور نومی اس زبان کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔ ہیڈ کو ارٹر میں موجود افسرٹر بلر کے آگے آگ چلئے والی حفاظتی جیپ سے کہدرہا تھا کہ ہیں میل آگے تک سڑک بالکل صاف ہے۔ وہ چلئے والی حفاظتی جیپ سے کہدرہا تھا کہ ہیں میل آگے تک سڑک بالکل صاف ہے۔ وہ طمینان سے سفر کرتے رہیں۔

بروڈی نے اپنے جڑے زور سے بھنچے اور فیصلہ کن لیجے میں بولا۔"اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس صرف دس منٹ ہیں،سب لوگ اپنے ہتھیاروں کا معائنہ کریں اور تیار ہوجائیں۔"

میری نے ایک بار پھر جنگ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا۔" کیا طوطے کی ناک والا اپنی حفاظت کرے گا؟"

کرنل بروڈی نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔''ہیری تمہیں تنی بار کہد چکا ہوں اپنے کام سے کام رکھو۔ مجھے معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے۔''

شائد جنگ بھی اپنے بارے میں ہیری کے ریمار کس من چکا تھا، اس نے اپنی ٹانگیں دیوار سے اتاریں اور اطمینان سے چلتا ہوا ان کے پاس پہنچ گیا۔ بیدد کھے کر ہیری کی آئکھیں چیل گئیں اس کے ہاتھ میں دی بم نظر آ رہا تھا اور بم کی حفاظتی بن جنگ کے دوسرے ہاتھ میں تھی ،اس کی سردنگا ہیں ہیری پرجمی ہوئی تھیں۔''میں اپنی حفاظت کرسکتا

ہوں اور اس کے ثبوت میں تمہیں بچھاڑ کر مجھے تمہارے ذلیل مندمیں سے بم ٹھونسنا ہوگا۔'' اس کی آنکھوں میں وحشت نظر آ رہی تھا، ہیری کا ہاتھ اپنے خود کار پستول کی طرف برھ ر ہاتھا۔ اس کے ہونٹ خٹک ہور ہے تھے۔ جنگ نے بم کواویراٹھاتے ہوئے آرام سے کہا۔ " تمہارے پستول تک پہنچنے سے بہت ملے میں یہ ہم تمہارے منحوں سر پر دے

بروڈی قائدانہ خفگی کے ساتھ آ گے بڑھا اوران دونوں کے درمیان کھڑا ہو گیا۔وہ جانیا تھا کہ جنگ کے کوڈ ورڈ ز کے بغیر وہ سب بیکار ہیں۔ اس نے ہیری کو سخت الفاظ میں سر زنش کی پھر جنگ کی طرف مخاطب ہو کر کہا۔''سیفٹی بن کو واپس بم میں ڈال دو۔'' جنک نے کچھ کہنے کے لئے منہ کھولالیکن بروڈی کی آئکھوں سے جملگتی ہوئی تخی نے اسے چی رہے پر مجبور کر دیا۔ بروڈی نے تحکمانہ لیج میں کہا۔ "ہم سب یبال الڑنے کے لئے نہیں بلکہ کچھ کرنے کے لئے آئے ہیں اور اب جب وہ لمحدسر پر پہنچ چا، تھا۔ ہےتم دونوں پاگل کتے کی طرح ایک دوسرے برغرار ہے ہو۔ کیا بیمناسب ہے؟''ہیری کے ساتھ ساتھ جنک نے بھی سر جھکا لیا۔ جنک نے سیفٹی بن واپس بم میں رکھ دی۔

آ 'نندہ واقعات کے لئے تیار کررہے تھے۔ ایم 18 راکٹ لانچر میں حالیس ملی میٹر کے 18 راکٹ استعال ہوتے ہیں۔ یہ ایک جدید ترین اور سبک رفتار بھیار ہے۔ ایک لحاظ سے دی ہم استعال کرنے والے ہتھیاروں میں اے ونیا کا مہلک ترین بتھیار کہا جا سکتا ہے۔ یہ قریباً 400 میٹر کے فاصلے ير باآساني اين برف كو تباه كرسكتا ہے۔ كوريا جنك لان والول ك لئے بياك ایم 18 کے ذریعے گیس کے راکث بھی چھینکہ جاسکتے ہیں۔اس راکٹ لانچر کو حاصل

کرنے کے لئے بروڈی کوایے تمام بینک بیکنس اور انشورنس کی رقوم سے ہاتھ دھونے یڑے۔ کئی دنوں کی جدوجہد کے بعدوہ ایک ایجنٹ کی وساطت سے نا جائز اسلحہ فروخت کرنے والوں تک پہنچا تھا۔ اسلح فروش نے پہلے تو اسے بزو کا اور اس قتم کے دوسرے فرسودہ ہتھیار دے کرٹرخانے کی کوشش کی لیکن وہ بھی ریٹائرڈ کرٹل تھا۔ آخر انہوں نے اے ایکس ایم 18 دکھایا اور بروڈی نے خریدلیا۔ وہ یہاں آنے سے پہلے لانچر کو دوبار آزماچا تھااوراس کی کارکردگی ہے پوری طرح مطمئن تھا۔

ساہ فام ٹومی وائرلیس پر جھا ہوا تھا۔ٹریلر کے آگے جانے والی جیب بیڈ کوارٹر کو اطلاع وے ربی تھی کہ وہ بایو کراس پر پہنچ گئے ہیں۔ ٹومی نے کہا۔ ''اس کا مطلب ہے وہ یہاں سے آدھ میل کے فاصلے پر ہیں۔'' جذبات کی شدت سے اس کا منہ خشک ہور ہا

بروڈی نے اثبات میں سر بلایا اور اپن توجہ ایم ایکس بر مرکوز کر دی۔ ایک مختصر کیکن اعصاب شکن و قفے کے بعد دور سڑک پرکسی گاڑی کی روشنیاں دکھائی دیں۔ یقینا تھوڑی دیر بعدوہ سب نارل ہو چکے تھے۔ایک دوسرے کی پیٹی تھپتھپاتے ہوئے وہ خودکو سیٹریلر کے آگے چلنے والی جیپ تھی۔ لمحہ بہلحہ جیب اورایم ایکس 18 کا درمیانی فاصلہ کم مور ہاتھا۔ یہ ایئر فورس کی جیبے تھی۔ اس کے چھیے کچھ فاصلے پر ایئر فورس کے ایک اس وقت جوہتھیار بروڈی کےسامنے رکھا تھا اس کا نام ایکس ایم 18 تھا۔ ایکس ویومیکلٹریلر پر''ٹائیٹان 2''میزائل کا ہیولانظر آ ربا تھا۔ بروڈی کی انگلی ٹرائیگریر گردش كررى تھى چراس كے منہ سے سرسراتى ہوئى آواز نكلى۔ "ليس نومى!" آواز سنتے ہى نومى نے ٹراسمیٹر کا ایک بٹن دبایا اور اس کے ساتھ ہی بیڈ کوارٹر سے جیپ اورٹریلر کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ عین اس کمح بروڈی نے ٹریگر د بایا، سڑک پر جیپ کے اگلے پہیوں کے عین سامنے آگ کی ایک دیوار بلند ہوئی، ایک دھاکے سے سرک کے پھر لیے ٹکڑے مثالی ہتھیار ہے۔ وہ اس سے فوجی قافلوں کونہایت کامیابی سے نشانہ بنا کتے ہیں۔ایکس فضاء میں اچھے، جیپ نے تین چار قلابازیاں کھائیں اورنشیب کے ایک گڑھے میں جا کری۔ دھاکے سے زہر ملی گیس پیدا ہوئی اور اس سے پہلے کہ جیپ میں نے جانے

والے محافظ اپنے چبروں پر گیس ماسک چڑھاتے، گہرے سرخ رنگ کے بادل میں سے ہیری اور نگ خود کار پہتول لئے برآ مدہوئے اور گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ بیسب چھتین میار سینڈ کے اندراندر ہو گیا۔

جیپ کے پیچھے آنے والے بھاری بھرکم ٹریلر کے بریک چرچرائے۔ اس کے
ایک طرف کے ٹائر سرئک ہے اتر گئے اور وہ تباہ شدہ جیپ سے چند گز پیچھے رک گیا۔

کیبن میں موجود معاون ڈرائیور نے ٹرانسمیٹر اٹھا کرچیخا شروع کیا۔'' مبلو ہیڈ کوارٹر ہم پر
مملہ ہوا ہے، ہم تخت مشکل میں ہیں۔''لیکن اسے جواب میں کوئی آواز سائی نہیں دی۔

پھر گیس کا ایک مرغولہ اس کے نتھنوں میں گھسا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا
گیا۔

ورائیور نے جلدی ہے کیبن کے شیشے چڑھاد کے اور شیلف ہے گیس ماسک اٹار کرمنہ پر چڑھالیا۔ جس وقت وہ معاون ڈرائیور کے منہ پر ماسک چڑھانے کی کوشش کرمنہ پر چڑھالیا۔ جس وقت وہ معاون ڈرائیور نے شخشے میں سے جھانگا، ایک شخص گیس ماسک چڑھائے اس کی طرف و کھے کرمسکرار ہاتھا۔ پہلے تو ڈرائیور مجھا شاید سیکورٹی پولیس ماسک چڑھائے اس کی طرف و کھے کرمسکرار ہاتھا۔ پہلے تو ڈرائیور مجھا شاید سیکورٹی پولیس ان کی مددکو پہنچا گئی ہے لیکن جلد ہی اس پر انگشاف ہوا کہ نو وار دخودکار بہتول دکھا کراہ دروازہ کھو لئے کا تھم دے رہا ہے۔ ڈرائیور نے پہلے تو نیچ جھکنے کی کوشش کی لیکن جلد ہی اسے اندازہ ہوگیا کہ بہتول کی گوئی سے بچنا محال ہے۔ اس نے مرے مرے انداز میں ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھول دیا۔

#### 公公公

بروڈی گبری نظروں سے سڑک کی طرف و کھے رہا تھا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ شریلر ڈرائیورٹریلر کو سڑک کے کنارے کھڑا کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو اس نے راکٹ لانچر کے اوپر لگی ہوئی دوربین کا رخ چھچے آنے والی گاڑی کی طرف چھیر دیا۔ بروڈی کے اندازے کے مطابق اس گاڑی میں کم از کم چارسلح محافظ موجود تھے، گاڑا

کے اگلے حصہ کا نشانہ لے کر اس نے ٹریگر دبا دیا، لانچر سے نکلنے والے پہلے راکٹ نے گاڑی کی سکرین چکنا چور کر دی اور گاڑی لہرا کر ایک جگہ کھڑی ہوگئی۔ دوسرا شیل اگلے دروازے سے کوئی ایک فٹ پیچے لگا۔ ایک مسلے شخص چھلانگ لگا کر گاڑی سے نیچا ترا۔ تیسرا شیل گاڑی سے نکرایا اور ایک دھا کے سے اسے آگ لگ گئی۔ شیلوں سے خارج ہونے والی سرخ گیس نے پورے ٹرک کو ڈھانپ لیا۔ اس وقت ایک دوسرا شخص چھلانگ لگا کرٹرک سے برآ مہوا، وہ گھٹوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور ابکائیاں لینے لگا۔ عین اس وقت ہیری دھوئیں کی دیوار میں سے برآ مہ ہوا، ابکائیاں لیتا ہوا شخص اس کی طرف پشت کے بیٹھا تھا۔ ہیری کے ریوالور سے شعلہ نکلا اور اس کی مشکل آسان ہوگئی۔ دوسرا محافظ اتنی دیر میں ریوالور نکال چکا تھا لیکن گیس کے انرکی وجہ سے اسے پچھ

بالكل قريب بنني گياليكن اسے بچھ خرنہيں ہوئی۔ ہيری نے اپنا ريوالوراس کی کنپٹی سے ایک فٹ کے فاصلے پر رکھ کر فائر كيا، بغیر كوئى آواز نكالے وہ زمين پر گر كرساكت ہو گيا۔ اتنى دريميں تک ٹريلر کے ڈرائيور اور معاون ڈرائيوركو باندھ كراس گڑھے ميں دھكيل چكا تھا جہاں جيپ كا ملبہ پردا ہوا تھا۔

وکھائی نہیں دے رہاتھا۔ وہ آنکھیں ملتے ہوئے بری طرح کھانس رہاتھا۔ ہیری اس کے

بروڈی بھی اب سڑک پرآگیا تھا۔اس نے ٹریلر پر بندھے ہوئے دیوبیکل سلنڈر
کو دیکھا۔ اے لو ہے کی بڑی بڑی زنجیروں سے ٹریلر کے ساتھ باندھا گیا تھا۔اس
بلاکت خیز بھیارکود کھ کر عجیب طرح کی وہشت کا احساس ہور ہاتھا،انہیں اپنی آنکھوں پر
یقین نہیں آرہا تھا کہ وہ اس خوفناک چیز کو اپنے قبضے میں کر چکے ہیں۔وہ اچھی طرح
جانتے تھے کہ''اغواء'' کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ رونما ہو چکا ہے۔

#### 2222

سیاہ فام ٹومی وائر لیس سیٹ پرمصروف تھا۔ ایک بٹن دبا کراس نے جام شدہ نشریات کو بھال کردیا، ٹریلر کے کیبن میں نصب ٹرانسمیٹر سے فوراً آواز آئی'' ہیلو .....ہیلو

ہائی بال نائك اول مخاطب ہے ..... ہیلو ہائی بال ابنی خیریت ہے مطلع کرو۔'' بروڈی کے چبرے پر خفیف مسکر اہٹ کھیل رہی تھی۔ وہ کچھ دیر ٹرانسمیٹر سے برآ مد ہونے والی پرتشویش آوازیں سنتا رہا پھرٹرانسمیٹر کا بٹن دباکر بولا۔'' بلیوایگل! نائٹ اول سے مخاطب ہے۔صورتحال کمل طور پر قابو میں ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں صورتحال قابو میں ہے۔اوور!''

ریسیور سے فورا آواز آئی۔''بلیوایگل سے نائث اول مخاطب ہے۔ ہمیں اس قتم کے کسی کوڑ ہے مطلع نہیں کیا گیا۔ برائے مہر بانی اپنی شناخت کرواؤ۔اوور''۔

بروڈی نے بٹن دبایا اور مطمئن کہتے میں بولا۔''بلیوایگل مخاطب ہے ہم بہت جلد اپنی شناخت کروائیں گے۔تھوڑا صبر کریں۔ فی الحال آپ مجھے بلیوایگل یا ڈیوک نیوک کہہ کر مخاطب کر سکتے ہیں۔اوور''

دوسری طرف تھوڑی دریے خاموثی رہی پھر آپریٹر کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ ''آخرتم لوگ کون ہو؟''

بروڈی نے شکفتہ لیجے میں کہا۔" تم مجھے ڈیوک کہہ کتے ہو، میں تہہیں اجازت دے چکا ہوں۔ اچھا پھر ملیں گے۔ اوور اینڈ آل۔" اس نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ وہ جانت تھااب چند من کے اندزاندرامر کی محکمہ دفاع کے دفاتر میں تھابلی مج جائے گی۔ سیکورٹی پولیس، ایف بی آئی اوری بی آئی کے ایجنٹ اپنے بلول سے باہرنگل آئیں گے۔ اس بولیس، ایف بی آئی اوری بی آئی کے ایجنٹ اپنے بلول سے باہرنگل آئیں گے۔ اس اوھرادھر دیکھالیکن جنگ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ جنگ کے کچھ کرنے کا وقت تھا۔ اس نے دو تین آ وازیں دیں لیکن جنگ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر اس نے دیکھا وہ بہلے کی طرح ٹانگیں دیوار سے لگائے کھنڈر میں نیم دراز سگریٹ بی رہا تھا۔ یہ وہ فی کا فاصلے نہیان فصلے سے بھرا ہوااس کے باس پہنچا۔ جنگ نے بروڈی کو بتایا کہ وہ ذرا فاصلے سے ہمیان

بروڈی نے سخت کہے میں کہا کہ یہ نظارے کرنے کا وقت نہیں۔اس سے پہلے کہ

بوہری میں سے ہوہری است ہم ۱۲ کے افراد یبال پہنچ جائیں، انہیں میزائل سلح کر لینا چاہئے پھر وہ اسے تقریباً گھیٹا ہوا ٹریلر تک لے آیا۔ اتن دیر میں ٹومی اوزاروں کا بنڈل کھول چکا تھا اوراس طرح جنک کا انتظار کر رہا تھا جیسے کوئی نرس کیل کا نے سے لیس ہوکر سرجن کا انتظار کر تی ہے۔ جنک انتظار کر رہا تھا جیسے کوئی نرس کیل کا نے سے لیس ہوکر میزائل کے پہلو میں پہنچا۔ جنک ایک اوائے بے نیازی سے سیڑھیاں چڑھ کر میزائل کے پہلو میں پہنچا۔ اس نے ایک نظر ٹومی کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے پر ڈالی پھر بروڈی سے مخاطب ہوا۔ "تہمارے پاس کوئی سکہ ہوگا۔" بروڈی نے جیسیں شؤلیں۔ اسے میں ہیری نے براسا نہ اگر ایک سکہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ جنک نے سکے کوایک درز میں پھنا کر دو تین

در بعد ہی موٹر چلنے کی مرهم آواز آئی اور میزائل کور کا ایک حصہ آہتہ آہتہ او پر اٹھنے لگا۔

بروڈی نے دھڑ کتے دل کے ساتھ دیکھا۔ ٹائیٹان 2 میزائل اس کے سامنے تھا۔

میزائل کی لمبائی 8 فٹ اور قطر تقریباً 10 فٹ تھا۔ اس کا اگلا سرا سرخ رنگ کا تھا۔ ان

سب پرایک عجیب طرح کی ہیبت طاری ہور ہی تھی۔ ٹومی نے اس مبلک ہتھیار کی طاقت
کا اندازہ لگایا اور اے جمر جمری می آئی۔ ہیروشیما پر گرنے والے بم سے یہ 400 گنا
زیادہ طاقتور تھا۔

بارمخصوص انداز میں حرکت کی۔انہوں نے حیران نگاہوں سے دیکھا کہ میزائل کوڑ کے

ایک طرف سے سٹیل کا ایک جھوٹا ساتخة سرک گیا، جنگ نے خلاء کے اندر ہاتھ ڈالا۔ ذرا

جنگ نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ ''تم بہت خوش قسمت ہو کرنل بروڈی اید ٹائیٹان میزائل کی سب سے تباہ کن قسم بل فراگ ہے۔'' بروڈی وضاحت طلب نظروں سے اس کی طرف و کھے رہا تھا۔ جنگ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔'' کرنل اس آفت جان کا وزن 9 میگا ٹن ہے۔ تم یقین کرواس سے پورے ایک پہاڑ کوریزوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔اس میزائل کواس طرح سیٹ کیا گیا ہے کہ بیز مین سے 1200 فٹ کی بلندی پر بھٹ جائے گا،اس کے بھٹنے سے زہر لیے مادے پچاس بزارفٹ او پر تک جا کمیں گے اورایک وسیع وعریض حصہ تا ایکاری کی زومیں آجائے گا۔''

بروڈی کامنہ ختک ہور ہا تھا۔ اس نے کبا۔ "جنگ کیاتم اس کو تیار کر سکتے ہو؟"
جنگ نے چنگی بجا کر بتایا کہ بس آئی دیر سکے گی۔ ٹو می اوزاروں کی ٹرے لے کہ قالے بڑھا۔ جنگ نے ٹرے میں سے ایک بڑا چنج کس اٹھایا اور مختاط طریقے سے ایک شختے کو میزائل سے علیحدہ کرنے لگا۔ ٹریلر کے نیچے ہیری اور مک کی جوڑی دم سادھ کھڑی تھی۔ جنگ کے ہاتھ ماہرانہ انداز میں چل رہے تھے۔ تیخے کے نیچے باریکہ پرزوں کا جال بچھا ہوا تھا اور ٹائپ رائٹر کی طرح کا ایک کی بورڈ نظر آ رہا تھا۔ جنگ نے کی بورڈ پر چند الفاظ اور نبرٹائپ کئے۔ ایک طرف پیلے رنگ کا بلب جانے بجھنے لگا اور اکرکے ساتھ بی مخصوص وقفوں سے ایک سکنل سائی دینے لگا۔

" پیکیا ہے؟" بروڈی نے بے چینی سے بوجھا۔

جنگ نے اظمینان سے کہا۔ '' یہ خطرے کا سمعی اشارہ ہے۔ یہ آواز اس وقت ''لطل واک ایئر میں' (جہاں سے میزائل لا یا جارہا تھا) اور میڈ کوارٹر میں بھی سائی دے رئی ہے لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں کرنل! وہ لوگ اس وقت جو بروقت کارروائی کر سکتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ ایک میزائل ہمارے مزاخ دریافت کرنے کیلئے داغ دیں لیکن اس مزاج بری کی قیمت وہ اچھی طرح جانے ہیں، وہ بھی یہ خطرہ مول نہیں لیں گے۔'' اس کے ہاتھ برستور مصروف تھے۔ اس نے ٹرے سے ایک'' شٹ میٹر'' لیا اور اس کی سوئیاں دوسوراخوں میں گھسیر دیں۔ میٹر کی سوئیاں فوراً حرکت میں آ گئیں۔ جنگ نے کی بورڈ پر بچھالفاظ ٹائپ کئے، پیلے رنگ کی روثن کی جگہر خ روثن نے لے لی۔ جنگ کے ہاتھ نہایت مشاتی لیکن لا پر وابی سے ٹروش کر رہے تھے۔ اس کے انداز کو و تکھتے ہوئے کرتل بروڈی کی پیشانی پر بسینے کے قطرے چیکنے لگہ تھے۔

نومی کے ہاتھوں میں ٹرے لرز رہی تھی، شٹ میٹر اتار کر جنگ نے وولٹ میٹر میزائل کے ساتھ منسلک کیا ادراس کی بیٹریاں چیک کیس پھراس نے میزائل کا رابطہ ایک الیکٹرا تک سونچ کے ساتھ کر دیا اور سونچ بروڈی کے حوالے کر دیا۔ اس کے اوپر ایک

سرخ بتی تشکسل کے ساتھ جل بجھ رہی تھی۔ تب دور کہیں کسی ہیلی کا پٹر کی پھڑ پھڑا ہٹ نائی دی۔میزائل کو مسلح کرنے کا اب آخری مرحلہ باقی تھا۔

بروڈی بے چینی سے بہلوبدل رہا تھا۔ جنگ نے اپنے دونوں ہاتھوں کوآپس میں رگڑ ااور پھر قدر سے احتیاط سے کی بورڈ پر چار لفظ اور چار ہند سے نائپ کئے۔ سرخ رنگ کی روشنی ایک دم تیز ہوگئی اور سکنل کی آ واز جلد جلد آنے لگی۔ جنگ نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔" میزائل سلح ہو چکا ہے۔ اس بٹن کو دبائے کے بعد سے تم تبھی دھا کے کی آ واز ضبیں سکو گے کیونکہ دھا کہ ہونے تک تمہارا جسم بزار کھڑوں میں تقسیم ہو چکا ہوگا۔"

ہیلی کاپٹر کی آواز لمحہ بہلمحہ قریب آ رہی تھی۔ ان پانچوں کے دل شدت سے دھڑک رہے تھے اور تب کرئل بروڈی کی آواز گونجی۔ "میرا خیال ہے ہمیں چانا چاہئے۔ "وہ پانچوں ٹریلر کے اگلے جھے کی طرف لیکے۔ بروڈی نے ٹوی اور جنک کوخوابگاہ والے جھے میں بیٹھے کا تھم دیا اورخود ہیری اور نک کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ہیری کے ہاتھ شیئر نگ پر تھے۔ اس کے ساتھ بروڈی تھا اور کھڑکی کی طرف نک۔ ہیری نے چابی گھمائی اور" وی 10" کا طاقتور انجن جاگ اٹھا، انجن کی کل 16 گیئر تھے۔ ہیری نے پہلا گیئر لگایا اور 18 بہیوں والا دیوبیکل ٹریلر حرکت میں آگیا۔ بیلی کاپٹر اب ان کے سروں پر پہنچ چکا تھا۔ اس وقت ٹریلر کی رفتار ہیں میل فی گھنٹ تک پہنچ چکی تھی جب اچابک وہ سب تیز دودھیا روشن میں نہا گئے۔ بیلی کاپٹر کے لاؤڈ سپیکرز سے ایک تحکمانہ اواز گونجی۔ "یہ فوجی بیلی کاپٹر کے لاؤڈ سپیکرز سے ایک تحکمانہ آواز گونجی۔ "یہ فوجی بیلی کاپٹر کے لاؤڈ سپیکرز سے ایک تحکمانہ آواز گونجی۔ "یہ فوجی بیلی کاپٹر کے لاؤڈ سپیکرز سے ایک تحکمانہ ورنہ ہم فائر کھول رہے ہیں۔"

بروڈی نے ریڈیو مائیکروفون آن کرتے ہوئے بڑے اطمینان سے کہا۔"فائر کھولنے سے پہلے بہتر ہوگا کہتم نائٹ اول سے بات کرلو۔" چند لمحے ریسیور سے شائیں شائیں کی آواز آتی رہی پھر ہیڈکوارٹر سے آپریٹر کی

آواز سنائی دی۔ 'مهلوبلیوالگل نائٹ اول مخاطب ہے۔''

بروڈی نے کہا۔ ''نائٹ اول تم نے ہمارے سروں پر ایک ہیلی کاپٹر مسلط کر دیا ہے اور اس میں بیٹے ہوئے کچھ ناعاقبت اندیش لوگ ہمیں فائر نگ کی دھمکی دے رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ بہتر ہے کہ تم اس بیلی کاپٹر کے ساتھ ساتھ وائٹ ہاؤس کو بھی بنا دو کہ اگر ہم پر فائر نگ کی گئی تو ہزاروں لاکھوں امر کی باشندوں پر جہنم کے درواز ہے کھل جائیں گے جہاں ارکشاس کی ریاست ہے وہاں جلی ہوئی زمین کے سوا کچھ باقی شہیں رہے گا۔ اوور۔''

دوسری طرف سے پانچ سینڈ کے لئے کمل خاموثی چھائی رہی پھراکی اور مخص کی آواز سنائی دی۔ اس نے سخت لہج میں کہا۔"بلیوالگل! بیلی کا پڑکو فائر تگ کے احکامات جاری ہو چکے ہیں، فائر نگ سے بچنے کی صرف یہی صورت ہے کہ تم ٹریلر کو سڑک سے اتار کرانجن بند کر دو۔ اوور۔"

بروڈی نے پوچھا۔''کیاتم اس بارے میں پریقین ہونائد اول؟'' نائٹ اول نے مضبوط لہجے میں کہا۔''میں پریقین ہوں بلیوایگل۔ایئر فورس کی گاڑی کا اغواءایک علین ترین جرم ہے، یہ جرم تہہیں کسی رعایت کا مستحق نہیں تھہراتا اگر تم گاڑی سڑک سے نہیں اتارتے تو ہم فائر کھول رہے جیں۔''

بروڈی نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔"اوکے نائث اول لیکن فائر کھولئے

ہردوڈی نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔"اوک نائث اول لیکن فائر کھولئے

ہردو، اے

ایک ریڈیائی فیتے سے مسلک کر دیا گیا ہے۔ نمبر 3، میری انگل اس وقت ریڈیائی فیتے

کے بٹن پر ہے۔۔۔۔۔اور میں سخت بے چینی محسوس کر دہا ہوں۔ اوور اینڈ آل۔" بروڈی نے رابط منقطع کر دیا۔

بیری نے اپنے ماتھ پر سے پسینہ بو نچھا، جنگ حسب معمول ٹانگیں پھیلائے سگریٹ کے کش لے رہا تھا۔ بیلی کا پٹراب کافی نیچ آگیا تھا،اس کی دم ٹریلر کی فرنٹ

سکرین ہے کوئی دس میٹر کے فاصلے پرتھی۔ ایک فوجی سب مشین گن تھا ہے کھڑ کی میں جھکا ہوا تھا۔ ہیلی کا پٹر کی تیز روشی میں کیبن کے اندر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ پانچوں پلک جھیکنے میں گولیوں کا نثانہ بن کتے تھے۔ ہیری پچھ خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے بروڈی کومشورہ دیا کہ ایم ایکس 18 سے ہیلی کا پٹر کو نثانہ بنایا جائے۔ بروڈی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ۔۔۔ ان لوگوں کو تھوڑی سی معلومات مزید درکار ہیں اور جیسے بروڈی کے جواب میں ٹرانسمیٹر جاگ اٹھا۔

''ہیلونائٹ اول مخاطب ہے۔ بلیوایگل ہم نے صورتحال کا جائزہ لیا ہے اور اس نتیج پر پہنچ ہیں کہ تمہیں آ گے بڑھنے کی اجازت نہیں دی جا عتی ..... میں پھر دہراتا ہوں۔ تمہیں آ گے بڑھنے کی اجازت نہیں دی جا عتی۔ اوور۔''

بروڈی نے بڑے اطمینان سے مائیکرونون جنگ کی طرف بڑھا دیا۔ جنگ نے چلاتے ہوئے کہا''ہیلو نائٹ اول! ہیں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم میجر لیری لیکر بول رہے ہو۔ اس سے پہلے تم پانچ سال لال واک ایئر ہیں میں کام کرتے رہے ہو۔ سے کہوکیا پہچانا۔ کچھ دن پہلے میں لال واک ایئر ہیں میں میجر ہرٹ کے دو دانت توڑ چکا کہوکیا پہچانا۔ کچھ دن پہلے میں لال واک ایئر ہیں میں میجر ہرٹ کے دو دانت توڑ چکا ہول۔ اس نے جھے شخت ست کہا تھا۔ میں نے ثابت کردیا کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں کافی چست واقع ہوا ہوں۔ امید ہے اس جھڑ ہے کی خبرتم تک بھی پنچی ہوگ۔''
کافی چست واقع ہوا ہوں۔ امید ہے اس جھڑ ہے کی خبرتم تک بھی پنچی ہوگ۔''

مارجنٹ جنگ نے قبقہدلگا کر کہا۔" تمہارے خادم کے سوا اور کون ہوسکتا ہے۔ میری شکل کیے بھول سکتے ہیں لٹل واک ایئر ہیں کے افسران۔"

جب جنگ نے میجر کو بتایا کہ اس نے میزاکل مسلح کر دیا ہے اور اب صرف بٹن دبانے کی دیر ہے تو میجر کی آواز بھرانے لگی۔ جنگ نے مائیکرونون بند کر کے بروڈی کے حوالے کر دیا۔ تھوزی دیر بعد بیلی کا پٹر او پر اٹھنے لگا۔ کچھ بلندی پر پہنچ کر اس نے موڑ کا ٹا اور نظروں سے اوجھل ہوگیا۔ ہیری اور تک نے خوشی کا نعرہ بلند کیا۔ چند لمحے بعد ٹر اسمیٹر

پھر جاگ اٹھا۔ نائث اول کی آواز آئی۔'' بیلو بلیو ایگل ..... آخر تمہارے ارادے کیا میں؟''

بروڈی نے بغیر کسی تمبید کے کہا۔ ''نائٹ اول، ہم اس میزائل کو واشکنن لے جا رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے دروازے کے سامنے۔''

نائث اول کی آواز میں صاف خوف جھلک رہا تھا۔"واشگٹن؟ .....نیکن کس ئے؟"

بروڈی نے لا پرواہی ہے کہا۔"اس لئے کہ ہم اسے واشکنن لے جانا چاہتے ہیں بس سے یادر ہے کہ ٹریلرکورو کنے کی کوئی بھی کوشش میری انگل کی حرکت کا باعث بنے گی اورتم جانبے ہومیری انگلی کے نیچ کس چیز کا بٹن ہے۔"

میجر نے کزوری آواز میں مشورہ دیا کہ انہیں گفتگو کے لئے کوئی اور چینل استعال کرنا چاہئے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ چینل جو بیشتر لوگوں کے استعال میں رہتا ہے، راز کے افشاء کا باعث ہواور ملک کیر سطح پر بے چینی پھیل جائے لیکن بروڈی نے اس قتم کی کوئی تجویز مائے سے انکار کردیا۔ اس نے کہا کہ انہیں ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں بلکہ وہ تو کولیبیا براڈ کاسٹنگ کو استعال کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ میجر اب کافی خوفز دہ نظر آربا تھا۔ اس نے جویز چیش کی کہ وہ ٹریلر کوروک دیں اور مطالبات چیش کریں۔ بروڈی نے کھے۔ اس نے جویز چیش کی کہ وہ ٹریلر کوروک دیں اور مطالبات چیش کریں۔ بروڈی نے کچھ دیر تو تف کیا پھر پر سکون لیج میں بولا۔ ''اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہوتو پانچ ملین ڈالر کی رقم کا بندوبست کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ ایک 747 طیارہ اور اس کے عملے کا بندوبست بھی کر سکتے ہوئین یہ سب پچھ کرنے سے پہلے تم واشکشن سے رابطہ قائم کرواور مدرام یکہ کو بتاؤ کہ وہ گھر پر رہے۔ سب ہم اس سے ملئے آرہے ہیں۔''

اس نے کار ایف بی آئی بلڈنگ کی پارکنگ میں کھڑی کی اور دروازے لاک كركے تيز تيز قدموں ہے سيرهياں چڑھے لگا۔ وہ چوڑے شانوں والا ايك دراز قد مخص تھا،اس کی عمرتمیں پینیٹیس سال کے درمیان ہوگی اچال ڈھال سے وہ ایک حاق و جو بند تخص دکھائی دیتا تھا۔ اس کا نام گارڈی ملٹ تھا۔ وہ ایف بی آئی کے حادثاتی سکواڈ کا ڈپٹی ڈائر کیٹر تھا۔اس کے چیف ہیری ڈمیوٹ نے فون پراسے ایٹمی میزائل کے اغواء کی خبرسانی تھی۔ وہ سخت پریشان دکھائی دیتا تھا۔ ملث اس وقت اپنے فلیٹ سے روانہ ہو گیا تھا۔جس وقت وہ چھے فلور پر ہیری کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، وہ اپنی میز کے پیچیے بیٹا بے تحاشہ سگریٹ چھونک رہا تھا۔ ایف بی آئی کے لائق اور ہونہار ایجٹ کی صورت و کھ کر پیری کی آنکھوں میں ایک لیجے کے لئے گہرے اطمینان کی جھلک نظر آئی لیکن پھراس نے فورا خود پر افسراند موڈ طاری کرلیا۔ ملٹ کے بیٹے ہی وہ كنے لگا-" باكى جيكروں كاسرغنه كافى كھاگ قتم كاشخص معلوم ہوتا ہے، اس نے واردات ك وقت ايم اليس 18 كيس راكوں كے ساتھ استعال كيا ہے۔ اب تك كى اطلاعات کے مطابق اس کے ساتھ تین یا جارافراد ہیں اوران افراد میں 308 ویں میزائل ونگ کا ایک بھگوڑا مارجنٹ جنگ بھی ہے۔تثویش کی بات سے کہ سے تحص باآسانی "فائيان2" ميزائل كوسلح كرسكتا ہے۔ بائى جيكروں كے ليڈر نے ميجى بتايا ہے كدوه میزائل کے کنٹرول کوریڈیائی فیتے کے ساتھ مسلک کر چکے ہیں اور بدریڈیائی آلدان کے

ہاتھ میں ہے۔''

ملٹ پرسوچ انداز میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے خاموش ہونے پروہ بولا۔" آپ نے کہا تھا کہ وہ واشنگنن جارہا ہے، واشنگنن جا کروہ کیا مقصد پورا کرنا چاہتا ہے؟"

ہیری نے کہا۔ '' یہی تو معمہ ہے، ملٹ یہ کوئی بہت گراشخص معلوم ہوتا ہے ایبالگا ہے کہ واشنگٹن بہنج کر وہ صدر سے کوئی معاطے طے کرنا چاہتا ہے۔'' ملٹ کی آنکھوں میں بھی تثویش کے سائے لہرانے لگے تھے۔ ہیری نے اسے بتایا کہ اعلیٰ سطح کی ایک ہنگا می کمیٹی تشکیل دی گئی ہا اور میکس فیلڈ مین کی سرکردگی میں تیسر نے فلور پر اس کمیٹی کی مینٹنگ ہور ہی ہے۔ ملٹ نے کمیٹی کا ذکر س کر براسا منہ بنایا۔ وہ کانفرنسوں وغیرہ سے سخت الرجک تھا۔ اس کے کام کا ڈھنگ بالکل الگ تھا، اس کی آنکھیں گہری سوچ میں ڈوئی ہوئی تھیں پھر وہ فیصلہ کن لہج میں بولا۔''مسٹر ہیری اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ڈوئی ہوئی تھیں پھر وہ فیصلہ کن لہج میں بولا۔''مسٹر ہیری اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس بحران کے حل کے کھی کروں تو فوری طور پر ایک ماہر نفسیات کا انظام سیجئے۔ میرا خیال ہے کہ اس کام کے لئے پوفیسر کلاول مناسب رہیں گے۔ وہ مجرموں کی نفسیات خیال ہے کہ اس کام کے لئے پروفیسر کلاول مناسب رہیں گے۔ وہ مجرموں کی نفسیات کا اجر بیں اور پچھلے برس ایک کیس میں ہماری بہت مدد کر چکے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ عاہر بیں اور پچھلے برس ایک کیس میں ہماری بہت مدد کر چکے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ عائی طاقتورٹر اسمیٹر اور مواصلاتی سیارے کی ضرورت ہے۔''

چیف ہیری نے اس دوسری شرط پر جیرت کا اظہار کیا اور اسے بتایا کہ وہ اس کے لئے زیادہ مشکلات پیدا نہ کرے۔ ایف بی آئی کے اعلیٰ حکام پہلے ہی ان دونوں کے گئے جوڑ سے نالال رہتے ہیں کیکن ملٹ اپنے فیصلے پر اڑا رہا۔ اس نے کہا۔"ممٹر ہیری یہ دونوں چیزیں اشد ضروری ہیں۔ میں جاہتا ہوں کہ ہائی جیکروں کوریڈیائی رابطے کے ذریعے یہ باور کراؤں کہ میں ایک ٹریلر ڈرائیور ہوں اور ان کے پیچھے ہیچھے اس سرک پر سفر کررہا ہوں۔ ہوسکتا ہے کی موقع پر بیڈ رامہ ہمارے لئے مددگار ٹابت ہو۔"

چیف ہیری نے جب بیمحسوں کیا کہ ملٹ کے ذہن میں کوئی منصوبہ پرورش یا رہا

ہے اور وہ اپنی کامیابی کے بارے میں کافی پریفین ہے تو اس نے مطلوبہ چیزیں فراہم کرنے کی حامی بھرلی۔

کمرے سے باہر نکلتے نکلتے اس نے مڑکر ملٹ کی طرف دیکھا۔ اس کے انداز سے فلا ہر تھا کہ دہ ملٹ کو بہت اہمیت دیتا ہے پھر دہ دھیے لہجے میں بولا'' ملٹ اس نو میگا شن دزنی مسئلے سے نبٹنے کے لئے ہمارے پاس صرف دو دن ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم اس مہلت سے بورا فائدہ اٹھاؤ گے اور ہمیشہ کی طرح کامیاب رہو گے۔''

## \$ \$ 5

ٹریلر کا کیمن ایر کنڈیشنڈ تھا، سارجنٹ اور سیاہ فام ٹوی گہری نیند میں سورہ سے مکت بھی اونگھ رہا تھا لیکن ہمری اور کرنل بروڈی پوری طرح مستعد تھے۔ ہمری ڈرائیونگ کررہا تھا اور بروڈی اس کے بہلو میں بیٹا مختاط نظروں سے اردگرد کا جائزہ لے رہا تھا، آئبیں ہائی و بے پر سفر کرتے ہوئے تقریباً دس گھنٹے ہو چکے تھے، ایک ہی طرح کے مناظر وکھے وکھے کر بروڈی کو اکتاب ہونے لگی تھی، ہرمیل دومیل کے فاصلے پر آئبیں مناظر وکھے وکھے کی کر بروڈی کو اکتاب ہونے لگی تھیں، ظاہر ہے ان گاڑیوں کو پولیس چھوٹی بڑی گاڑیاں سڑک کے کنارے کھڑی ملتی تھیں، ظاہر ہے ان گاڑیوں کو پولیس والوں نے ٹریلر کا راستہ صاف رکھنے کیلئے روک رکھا ہوتا تھا، گاہے گاہے کی موڑ پر یا

پھر بیہ مقصد بہاں بھی پورا ہوسکتا ہے، واشکنن جانے پراس قدراصرار کیوں؟''

کرنل نے اپنی پہتی ہوئی نگامیں ہیری کے چبرے پر جمادیں، ہیری اس کے انداز کو محسوں کر کے گڑ بڑا گیا، اس نے معذرت کے لیج میں کہا۔''کرنل! میں خدانخواستہ تم سے کوئی اختلاف نہیں کررہا، تم جو کچھ کررہے ہوٹھیک کررہے ہو، ہم سب دل و جان ہے تہارے ساتھ ہیں۔لیکن .....'

کرنل نے کہا۔" لیکن سسبات یہ ہے کہ میں فی الحال تنہیں کھ نہیں بتا سکتا، واشنگٹن کی بات واشنگٹن پہنچ کر ہوگی۔"

ہیری فاموش ہوگیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس موضوع پر گفتگو کرنا کرنل کو ناراض کرنے کے مترادف ہے۔ بہر حال اپنے طور پر وہ کچھ کچھ بچھ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کرنل بروڈی کئی سال گزرنے کے باوجود ابھی تک ویت نام کی یادوں سے چھنکارہ حاصل نہیں کر پایا۔ ویت نام میں کرنل بروڈی کے ہاتھوں بے پناہ کشت وخون ہوا تھا، اس نے بے شارخون ریز معرکوں میں حصہ لیا، اپنی جان جو کھوں میں ڈال کر اس نے ملک کی سربلندی کیلئے نہایت اہم فتو حات حاصل کیں، اس کی خدمات کے اعتر اف میں ملک کی سربلندی کیلئے نہایت اہم فتو حات حاصل کیں، اس کی خدمات کے اعتر اف میں اس کی خدمات کے اعتر اف میں آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں کیا ہوا؟ آخر کار جب امریکہ کو ویت نام سے نگلنا پڑا تو اس تو می ہیرو کو بھی بے شار دوسرے ہیروزگاروں کی طرح فراموش کر دیا گیا، ان کی قربانیوں کی تفکیک گئی، قوم کو سے باور کرا دیا گیا کہ ویت نام میں امریکی فوج کی موجود گی ہے کار اور نقصان دہ تھی، ہیری نے عقب نما آ کینے میں کرنل بروڈی کی شبیہ دیکھی اسے یوں محسوس ہوا جسے اس کی شہید دیکھی اسے یوں محسوس ہوا جسے اس کی آئیکھوں میں نیپام بم سے بھڑ کنے والے شعلے رقصاں ہوں۔

نگ نے ی بی بینڈ پر کچھ سننے کی کوشش کی لیکن لہروں کے شور کے سوا کچھ سائی نہیں دیا، پچھلے ڈیڑھ گھنٹے ہے''نائٹ اول'' کی طرف سے کوئی بات نہیں کی گئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے حکومتی مشینری در پردہ کسی اہم فیصلے تک پہنچنے کی کوشش کررہی ہے۔ کریل ابھی رائے میں پولیس کی بوئی ٹولی نظر آ جاتی تھی۔ جبٹر طراپنے ہلاکت خیز سامان کے ساتھ ان کے سامنے سے گزرتا تو وہ خصیلی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتے اور پھر وائرلیس سیٹ کانوں سے لگا کر گفتگو میں مصروف ہوجاتے۔

ہیری ڈرائیونگ کرتے ہوئے بار بارکن آنکھوں سے کرٹل بروڈی کی طرف دکھے رہا تھا۔ شاید وہ اس سے کوئی سوال کرنا چاہتا تھا، آخراس نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔" کرٹل! تم نے ابھی تک اپنے دل کی بات نہیں بتائی۔ آخر ہم پیسب پچھ کیوں کر رہے ہیں، ہمارے واشکٹن جانے کا مقصد کیا ہے؟"

ہیری ابھی تک اس کے جواب کا منتظرتھا، خاموثی طویل ہوگی تو اس نے خود ہی سلسلہ کلام جوڑا۔'' کرنل! میرا خیال ہے کہ ہم بیسب کچھ پیمے کیلئے کر رہے ہیں،تھوڑی دیر پہلےتم نے خود بھی اپنے مطالبات میں رقم کا ذکر کیا ہے۔اگر رقم ہی ہمارا مقصد ہے تو اصول بنانے پر مجبور کردیں جونوع انسان کی سلامتی کے ضامین بن جائیں۔'
ہیری کے تاثرات سے ظاہر تھا کہ دہ کرنل کی باتوں سے بوریت محسوس کرر ہا ہے
لیکن اس کا سرمسلسل تائیدی انداز میں ہل رہا تھا، کرنل بروڈی میں کوئی الیی بات
تھی،جس کی وجہ سے ہیری تک اور ٹومی جیسے سر پھیرے افراد بھی اس کی عزت کرنے پر
مجبور تھے، وہ اس کے ماتحت نہیں تھے اور نہ ہی کوئی ڈیوٹی سرانجام دے رہے تھے، بات
صرف اتی تھی کہ وہ اس کے ویت نام کے ساتھی تھے، چند روز پہلے کرنل ان سے ایک
مرف اتی تھی کہ وہ اس نے انہیں بتایا تھا کہ ایک منصوبے پرکام کرنے کیلئے اسے ان کے
ایک کرکے ملاتھا، اس نے انہیں بتایا تھا کہ ایک منصوبے پرکام کرنے کیلئے اسے ان کے
تعاون کی ضرورت ہے بلاحیل و ججت وہ تینوں اس کا ساتھ دینے پر رضا مند ہو گئے تھے،
ان کیلئے یہ خیال ہی اطمینان بخش تھا کہ ''سائیگان کے شیر'' کے ساتھ انہیں کچھ دن
گزارنے کا موقع ملے گا اور پھر بیر فاقت مالی فائدہ سے بھی یکسر خالی نہیں تھی۔
گزارنے کا موقع ملے گا اور پھر بیر فاقت مالی فائدہ سے بھی یکسر خالی نہیں تھی۔

\$\$\$

ایف بی آئی بلڈنگ کے چھے فلور پر ملٹ اور پر وفیسر کلاول سر جوڑ ہے بیٹے تھے۔
ان کے نیچے دوفلور چھوڑ کر تیسر ےفلور پر کانفرنس ہال میں ایک بردی میننگ ہورہی تھی۔
ایک میٹنگ میں ایف بی آئی، ی آئی اے اور ایس اے ی کے اعلیٰ حکام میس فیلڈ مین کی سربراہی میں ہائی جیکنگ سے پیدا ہونے والی صور تحال پرغور کرر ہے تھے۔ ملٹ نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا اور پروفیسر سے نخاطب ہوکر بولا۔"میرا خیال ہے ڈیوک نیوک سے رابطہ قائم کرنے کیلئے یہ وقت مناسب ہے۔"

پروفیسر بڑی دیرے کاغذ کے جہاز بنا کر کھڑ کی ہے باہر پھینک رہا تھا۔ اس نے تائیدی انداز میں سر ہلا دیا۔ لمٹ نے ٹرانسمیٹر کو کھینچ کراپنے پاس کیا پھر بٹن دہا کروہ ذرا بدلے ہوئے لہجے میں بولا۔"میں روڈ ہاگ 55 نمبررائے پرسفر کررہا ہوں۔ میں ڈیوک نیوک سے بات کرنا چاہتا ہوں۔"

میفقرہ اس نے دو تین مرتبہ دہرایا تب کلک کی آواز آئی اور ایک بھاری بھر کم

تک اپی سوچوں میں غرق تھا۔ پھر اس نے ایک طویل سانس لے کر ہیری کی طرف دیکھا، شاید اسے اپنے روئے کی تختی کا احساس ہوا تھا، اس نے سگریٹ سلگاتے ہوئے خود ہی کہنا شروع کیا۔"ہیری! میں ایک بڑا مقصد لے کر واشکنن جا رہا ہوں لیکن پروگرام کا تھے نقشہ خود میرے ذہن میں بھی واضح نہیں۔ یوں مجھلو کہ ہمیں ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے صدر سے دودوہ ہاتھ کرنے ہیں۔"

ہیری نے کہا۔'' میرااندازہ ہے کہتم صدر سے سپر طاقتوں کی لشکر کشی، جنگی جنون اوراسلح بندی جیسے موضوعات پر گفتگو کرنا چاہتے ہو۔''

کرنل بروڈی نے کہا'' تمہارا اندازہ کسی حدتک درشت ہے، ہم بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ہیں اورکوئی بھی چنگاری کر اارض کو جلا کر را کھ کرسکتی ہے، کسی بھی وقت کوئی دوسرا ویت نام بن سکتا ہے۔ افغانستان ،ایران کیوبا، چلی ،سیلواڈور تیسری جنگ عظیم کہیں سے بھی شروع ہوسکتی ہے، اگر وقت کچھ کرنے کا ہے تو پھر کیوں نہ ہم بھی کچھ کریں۔''

میری نے کہا۔'' کرنل میسب ٹھیک ہے لیکن ہم نے تو دولت کیلئے میسب بھیڑا

پالا ہے۔''

کرنل نے کہا۔ ''یقینا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بہتر طور پر کیا جائے تو کیا برائی ہے۔۔۔۔۔۔ واشنگٹن ہماری تو انائیوں کا سرچشمہ ہے ، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم تیار کرنے کے فیطے ہوتے ہیں، جہاں اسلحہ سازی کے کارخانے لگانے کے منصوبے بنائے جاتے ہیں، جہاں ہندسوں کی ضرب وتقییم کی جاتی ہیں پرنشانوں کا تعین ہوتا ہے اور یہی وہ جگہ جہاں ہندسوں کی ضرب وتقییم کی جاتی ہیں گے۔۔۔۔۔اس سے پہلے کہ صنہ ستی سے انسان نام کی چز حرف غلط کی طرح مٹ جائے ، ہم اپ بعد آنے والوں کیلئے کچھ کر جائیں، ان کی چز حرف غلط کی طرح مٹ جائے ، ہم اپ بعد آنے والوں کیلئے کچھ کر جائیں، ان کے مستقبل کو حفوظ بنا جائیں ، ہم ان واشنگٹن نشینوں کو جبنجوڑ کر جگائیں اور انہیں اس بات کا احماس دلائیں کہ ایٹی پناہ گاہوں میں بیٹھ کر بٹن دبانا آسان ہے اور نو میگاٹن کی موت کوانی ناک کے سامنے دیکھنا مشکل ہوسکتا ہے ۔۔۔۔۔ ہوسکتا ہے کہ ہم انہیں کچھا ہے۔

تحکمانہ آواز گونجی۔ 'میں شیرف روڈن، روڈ ہاگ سے خاطب ہوں تم غیر قانونی نشریات کے مرتکب ہورہے ہو۔ یہ سلسلہ فوراً بند کر دو ورنہ تمہارے خلاف کارروائی کی جائے گی۔' ملٹ نے وضم کی کونظرانداز کرتے ہوئے سلسلہ کلام جاری رکھا، جلد ہی اس کی کوشش رنگ لائی اور کرنل بروڈی کی شگفتہ آواز سائی دی۔''میں ڈیوک نیوک بول رہا ہوں، شیرف روڈن میرے خیال میں دوسروں کو دھمکیاں دینے کی بجائے تم خودسونج آف کرواگر تم نے مداخلت بندنہ کی تو میں سڑک کے کنارے کھڑے تمہارے سپاہیوں بر پٹانے چھوڑ نے شروع کردوں گا۔۔۔۔بیلوروڈ ہاگ کہوکیا کہنا چاہتے ہو؟''

''شکر ہے تم نے جواب تو دیا۔''ملٹ نے پر وفیسر کوکامیا بی کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔'' میں تمہارے ٹریلر کے پیچھے تر ہا ہوں اور کافی دیر ہے تمہاری گفتگون رہا ہوں، کام تو دوست تم نے کافی ٹھیک ٹھاک کیا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ بیلوگ ٹیشنل بارک وے کے قرب و جوار میں تم پر کوئی داؤ آزمانا چاہتے ہیں للبذا دوستانہ مشورہ ہے کہ ہوشار رہو۔اوور!''

بروڈی کی آواز آئی۔''روڈ ہاگ تہہیں یہ بھی پیتہ ہوگا کہ ہم ٹریلر پرکیا چیز لے جا رہے ہیں۔اس تمگر کے ہوتے ہوئے کوئی ہمارے راتے میں آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا اوراگر کوئی یہ حماقت کرے گا تو ہم بٹن دبا کر فارغ البال ہونے میں خوثی محسوس کریں مے۔''

اتے میں نائٹ اول نے مداخلت کی۔'' بیلو نیوک ڈیوک " بیرنائٹ اول مخاطب ہے۔ ہمارے اندازے کے مطابق تمہارا ایندھن اب ختم ہونے والا ہے۔ اگرتم راستے میں کسی جگہ سے ایندھن بھروانا جا ہے ہوتو ہمیں اس کی چیشگی اطلاع وو تا کہ حفاظتی انتظامات کے جاسکیں۔''

بروڈی نے الٹااس سے سوال کیا۔ "تمہارا کیا خیال ہے ہمیں ایندھن کہاں سے مجمورانا چاہئے؟"

نائٹ اول نے جواب میں کہا کہ انہوں نے یہاں سے دس میل دور ایک فلنگ شیشن پر انتظام کر رکھا ہے۔

بروڈی نے خطرناک لیجے میں کہا۔''نائٹ اول، ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش مت کرو ورنہ یادر کھو۔۔۔۔۔اس ریاست میں آئندہ دو ہزار سال تک گھاس کا ایک تنکا بھی پیدا نہیں ہوگا۔ میراخیال ہے تم سمجھ رہے ہو۔ ہم کم از کم ہیں میل تک کہیں سے ایندھن لینے کا ارادہ نہیں رکھتے ، اووراینڈ آل۔''

ریڈ یو خاموش ہوگیا اب و ہاں لہروں کے بلکے بلکے شور کی آ واز کے سوا پھینیں تھا
لیکن بروڈی جانتا تھا کہ ہی فی کے سینکڑوں افراد نہایت خاموثی ہے اس چینل کوئن رہ
ہوں گے۔ جونہی سلسلہ منقطع ہوا پر وفیسر کلاول نے پرسوچ اندار میں ملٹ سے مخاطب
ہوکر کہا۔''میرے خیال سے ہائی جیکروں کا لیڈر ٹھنڈے دل و د ماغ کا ایک تہہ در تہہ
آ دمی ہے۔ اس کی گفتگو اور سوچنے کے انداز سے ظاہر ہے کہ وہ کوئی جنونی یا جذباتی قتم کا
شخص نہیں، وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں ہے اور اس نے میزائل چرانے کا فیصلہ
نبایت سوچ سمجھ کرکیا ہے۔''

ملٹ نے ہونٹ جھینچ کر کہا۔'' جب میں اس پر اپنا جال بھینکوں گا تو اس کی ساری سمجھ دھری کی دھری رہ جائے گی۔ پروفیسر! تم دکھے لینا۔''

پروفیسر نے ملٹ کے چبرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔''اگر میں کہوں کہ یہ شخص تم ہے کچھ کم ذہین اور جالاک نہیں تو تمہارے تاثرات کیا ہوں گے؟''

ملٹ نے کہا۔"پروفیسر! میرے تاثرات اس وقت دیکھنا جب میں اس کے ہاتھ کمر کی طرف کر کے جھکڑی پہنا رہا ہوں گا ۔۔۔۔ فی الحال آپ مجھے یہ بتا کیں کہ اس کے ادادوں کے بارے میں آپ نے کیا اندازہ لگایا ہے۔ کیا وہ اس قدر تیار ہے کہ موقع آنے پربٹن دبا سکے؟"

پروفیسر کلاول نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔''ملٹ! ابھی تک اس شخص کے

جوبرى قيامت 🖈 33

اب تک بھاگ رہا تھا، بیسفر کی سالوں پرمحیط ہو گیا تھا۔ اس نے مڑ کرد یکھااس طویل رائے میں کہیں کوئی سامینہیں تھا، جلتی ہوئی زمین پر دور تک اس کے پاؤل کے نشانات چلے گئے تھے۔ جب وہ اپنے خیالوں سے چونکا تو کوکین کا پیکٹ خود بخو داس کے ہاتھ میں پہنچ چکا تھا۔

تھوڑی دیر بعد وہ روٹ نمبر 62 پر مڑنے کے لئے دریائے مسس پی کے بل پر پہنچ چکے تھے۔ بائیں طرف نشیب میں گئتی گاڑیوں کے پہلو میں پولیس کی بھاری جسین طرق رہی تھی۔ دائیں طرف بھی نجی گاڑیاں کھڑی تھیں، لوگوں کا ایک کافی بڑا جموم سڑک کے کنارے اکٹھا ہو گیا تھا۔ پچھ لوگ مٹھیاں بھینچ کر ان پر اپنی نفرت کا اظہار کر رہے تھے۔ بروڈی رہے تھے۔ بروڈی نے رہے تھے۔ بروڈی کے انداز میں ہاتھ ہلا رہے تھے۔ بروڈی نے رہے تھے۔ بروڈی کے ایک کو بیاں اور کو سے دے رہے تھے۔

بروڈی نے جموم پر نگاہ ڈالی اور سارجنٹ سے کہنے لگا۔'' جنک ان لوگوں کو تمہارے وعظ کی ضرورت ہے ذراانہیں سیدھے راستے پر لاؤ۔'' جنک نے پرشوق انداز میں اپنے ٹوٹے دانت پر زبان بھیری اور کیبن کا دروازہ کھول کرفٹ بورڈ پر چڑھ گیا۔ اس نے لوگوں کی طرف د کھے کر ہاتھ ہلایا، جموم سے مختلف قتم کے نعرے بلند ہوئے۔

بروڈی نے ٹریلر کی رفتار بالکل کم کر دی تھی اور پھر ٹریلر سڑک کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ جنگ کیمبن کی حجب پر چڑھ گیا شاید وہ تقریر کرنے کے موڈ میں تھالیکن اس کے منہ کھولنے سے پہلے ہی ججوم سے اس پر پھر چھینے جانے گئے وہ مسکرا تا ہوا کیبن کی حجبت پر لیٹ گیا۔ جب چاند ماری کا سلسلہ رکا تو وہ پھر کھڑا ہو گیا۔ مجمعے میں سے کسی نے چلا کر یو چھا۔" آخرتم کس قتم کے لوگ ہو؟"

جنگ نے منفی لہرا کر جواب دیا۔'' ہم جیتنے والی تئم کے لوگ ہیں اور تم یقین رکھو ہم جیئیں گے۔ واشکٹن کی اینٹ سے اینٹ نئے کررہے گی۔'' بارے میں، میں نے جو بھی اندازے لگائے ہیں، وہ ہمارے ق میں نہیں جاتے بہر حال اس شخص کی نفسیات کو مزید سمجھنے کیلئے ہمیں اس کے ماضی اور حال کو اچھی طرح کھنگالنا ہوگا۔''

ملٹ نے پریقین کہے میں کہا۔'' آوھے گھنٹے کے اندر اندراس شخص کی کمل فائل تمہاری میز پر ہوگی پروفیسر۔''

# $\triangle \triangle \triangle$

دو پہر سے پچھ پہلے کرتل ہروڈی نے ڈرائیونگ سیٹ سنجال کی اور ہیری کو آرام
کرنے کا مشورہ دیا۔ ہیری نے سارجٹ جنگ کو شہوکا دے کر جگایا اور اس کی جگہ لیٹ کر
آئیس بند کر لیس۔ جب تک جنگ جمائیاں لیتا ہوا کرتل بروڈی کے ساتھ آ کر بیٹھا،
ہیری نے با قاعدہ خرائے لینے شروع کر دیئے تھے۔ سارجٹ جنگ کو کین کا عادی تھا۔ ہر
دو تین گھنٹے کے بعد وہ سرخ رنگ کے ایک پیٹ میں سے سفید پاؤڈر کی چنگیاں اپنی
طوطے جیسی ناک میں گھسیر نا شروع کر دیتا تھا۔ اس وقت بھی غیر ارادی طور پر اس کا
ہاتھ سرخ پیٹ کے لئے جیب کی طرف رینگ رہا تھا لیکن پھر بروڈی کی موجودگی کا
ہاتھ سرخ پیٹ کے لئے جیب کی طرف رینگ رہا تھا لیکن پھر بروڈی کی موجودگی کا
نیال کر کے اس نے خواہش کو پچھ دیر اور دبائے رکھنے کا فیصلہ کیا۔ دھیان ہٹانے کے
ناروں پر کھڑ کے نظارہ کرنے لگا، جگہ جگہ پریس کے اہلکار شق گاڑیوں
سمیت سڑک کے کناروں پر کھڑ نے نظر آ رہے تھے۔ جنگ نے ان کی طرف د کھے کہ ہاتھ
ہلانا شروع کر دیا لیکن اگر وہ سمجھتا تھا کہ وہ گرم جوثی سے جواب دیں گے تو اسے مایوی
ہوئی۔ چندایک کے سواکس نے ہاتھ نہیں بلایا۔

وہ کھسیانے انداز میں اپنے ٹوٹے ہوئے دانت پر زبان پھیرنے لگا ۔۔۔۔۔ یہ دانت اس کی محرومیوں کا نشان تھا۔ ایک دفعہ اس کے والد نے اس کی خوب پٹائی کی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ جنگ اپنے پاؤں پر کھڑا ہواور اپنا ہو جھ خود اٹھائے۔اس روز کی یادگار مارکے بعد جنگ نہ صرف اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگیا تھا بلکہ بھاگ گیا تھا۔اس وقت سے لے کروہ جوم میں سے ایک عورت نے چینے ہوئے کہا۔ ''تم ذکیل کتے ۔۔۔۔۔تم صدر امریکہ لوگوں کے پیچھے چھپنے اَ کو جان سے مارنے جارہے ہو۔ خدا کی قتم اگر میرے پاس پستول ہوتا تو میں تمہاری بولا۔ ''تم اس منحوں چ کھو پڑی اڑا دیتی۔''

"الیکن صدر کی کھو پڑی پھر بھی نہ بچتی۔" جنگ ترکی بہترکی جواب دے رہا تھا۔
دوسری طرف کیبن میں تک کے چبرے پر گبری تثویش نظر آ رہی تھی۔ اس نے
بروڈی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا" کرنل! تم نے اس عکی شخص کواو پر کیوں بھیج دیا، مجھے
سخت خطرہ محسوں ہورہا ہے، ایسے شخص کے ہاتھ میں تو بلیڈ بھی خطرناک ہوتا ہے یہ تو پھر
میزائل ہے۔"

بروڈی نے اطمینان ہے کہا۔'' گھرانے کی ضرورت نہیں تک۔اگر ہم اس طرح کا بلہ گلہ کریں گے تو لوگ زیادہ ہے زیادہ ہماری طرف متوجہ ہوں گے، ابھی سہ پہر کے اخبارات میں دکھے لینا ہمارے اس مختصر ہے قیام کے بارے میں کیسی کیسی تفصیلی خبریں چھپتی ہیں۔'' پھر اس نے سیاہ فام ٹومی کو اشارہ کیا کہ وہ جنک کو کیمین میں واپس لے آئے۔ جس وقت ٹومی کیمین سے باہر نکلا، جنک میزائل کے کھلے ہوئے شختے کے پاس کھڑا تھا، لوگ اب ٹریلر کے بالکل نزدیک آگئے تھے۔ سرخ بالوں والی عورتوں بڑے جذباتی انداز میں جنک سے کہدرہی تھی۔'' بے غیرتو! واشکنن کی بات اس طرح کر رہے جذباتی انداز میں جنک سے کہدرہی تھی۔'' بے غیرتو! واشکنن کی بات اس طرح کر رہے ہوجیے یہ ماسکو ہو، ایک ملین ڈالر کے واسطے تم امریکہ کی جان نکا لئے کی دھمکیاں دے ہوجئے۔

''ایک ملین ڈالرنہیں ..... پانچ ملین ڈالر۔''ٹومی نے سفید دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔

ایک بوڑھا آ دمی جنونی اندازیں بولا۔''اپنی زبان بندرکھوسیاہ فام بندر یہمیں افریقہ کے جنگلوں ہے کس نے نکالا۔'' ٹومی کے چبرے کی رئیں ایک دم تن گئیں۔اپنے ماتھ میں جیکتے ہوئے ریوالور کا رخ اس نے بولنے والے شخص کی طرف کر دیا۔ وہ شخص

لوگوں کے پیچھے چھنے کی کوشش کرنے لگا تب ایک فوجی آگے بڑھا اور کڑک دار آواز میں بولا۔ "تم اس منحوں چیز کو لے کر یہاں ہے آگے دفع ہو جاتے ہو یا میں او پر آ کر تمہارا مزاج ٹھیک کروں۔ "ٹومی نے ایک لمحہ ضائع کئے بغیر ریوالور کا رخ فوجی کی طرف کردیا، فوجی نے ایک لمحہ ضائع کئے بغیر ریوالور کا رخ فوجی کی طرف کردیا، فوجی نے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنے میں سرخ بالوں والی وی عورت چیخ کر بولی۔ "تم سب بت بے کیوں کھڑے ہو، کھڑ کر مکڑے کیوں نہیں کر دیے ان جرام خورول کے!"

سارجنٹ جنک نے خطرناک انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔''سرخ چوہیا! میرا خیال ہے تمہارااس چیز سے مجھے تعارف نہیں جوٹر ملر کے او پرنظر آ رہی ہے۔''

فوجی جواب قدرے سنجل گیا تھا بھنا کر بولا۔'' جانتے ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہتم اس کو چلانہیں کتے صرف خالی دھمکی دے کئے ہو۔''

كركها-"تم لوگ ال بم كو چلتے و يكهنا حاجتے بور مجھے بند ہے اس مظاہرے ميں

کررہے تھے۔ ویکھتے ہی ویکھتے ٹریفک بری طرح جام ہوگئ۔ جب لوگوں کو یقین ہوگیا کہ بھا گئے کے تمام رائے مسدود ہو چکے ہیں اور اب ان کے کرنے کا کوئی کام باقی نہیں رہا تو انہوں نے ٹریلر کی طرف توجہ دی۔ طوطے کی ناک والا شخص ابھی تک میزائل کے پاس جیٹھا تھا۔ سیاہ فام لڑکا اور ایک دراز قد شخص اے سنجالنے کی کوشش کررہے تھے۔ دراز قد شمایدان کالیڈر تھا لوگوں کو بید ویکھ کراطمینان ہوا کہ وہ شخص، دراز قد کی بات من رہا تھا اس کے چہرے پر نیم رضامندی کے آثار نظر آرہے تھے پھر دراز قد شخص نے اس کا شانہ تھیتھیایا اور وہ اٹھ کراان کے ساتھ چل دیا۔

کیبن کے اندر داخل ہوتے وقت ٹومی نے دیکھا ایک بیلی کاپٹر ان کے سروں پر پھڑ پھڑا رہا تھا پھر وہ پچپیں تمیں گز دور زمین پر اتر گیا۔اس کا دروازہ کھلا اور ایک شخص ہاتھ میں کوئی چیز پکڑے ممودار ہوا۔ پہلے تو ٹومی کومحسوس ہوا جیسے اس نے شین گن پکڑ رکھی ہو۔اس نے ریوالور پر گرفت مضبوط کرلی کیکن پھر جلد ہی اے اندازہ ہوا کہ وہ تحض ایک كيمره تھامے ہوئے تھا۔ ٹومی نے اپنے سفيد دانتوں كى نمائش كرتے ہوئے كيمرےكى طرف ہاتھ لہرایا اور ا چک کریبن میں سوار ہوگیا ، ٹرک آ ہتہ آ ہتہ اپنی جگہ ہے رینکنے لگا، سڑک کے دونوں طرف پولیس اور ایف بی آئی کے المکار خاموش کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ٹریفک بولیس کے ارکان میسی ہوئی گاڑیوں کو ہدایات دینے کے لئے میگافون استعال کرر ہے تھے۔جلد ہی وہ دریا کے بل پر پہنچ گئے۔ ہیری خاموثی ہے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ تک کے ذہن میں شاید کوئی فقر وکلبلار ہا تھا۔ آخراس نے بروڈئ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔" کرئل! ہم بیسب بچھ رقم کے لئے کر رہے ہیں، ہمیں کس سے ذاتی وشمنی تمیں کیکن بیطوطے کی ناک والا کیا کرنے جارہا تھا اگراس شخص نے اب کوئی حرکت کی تو مل با در یغ اس کی کھو پڑئی اڑا دوں گا۔''

بروڈی نے جلدی سے عقب میں دیکھاوہ اب کسی قتم کالڑائی جھگڑانہیں جاہتا تھا خوش قتمتی سے جنک سور باتھایا ہوسکتا ہے اس نے تک کے القابات سے ہی نہ ہوں۔ ریاست کینساس کا تین چوتھائی حصہ نیست و نابود ہو جائے گالیکن آپ جیسے کرم فرماؤں کی فرمائش کو نالا بھی نہیں جاسکتا۔ تو تیار ہو جاؤ ،ہم سب رخت سفر باند ھتے ہیں۔"
مجمع چند معے بالکل ساکت و جامد رہا پھر سرخ بالوں وائی عورت چینی ہوئی بھا گ۔
ایکا یکی تمام لوگوں نے اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ نوی نے جنگ کی طرف دیکھا ،اس کی آنکھوں میں فداق کا شائب تک نہیں تھا۔ اس کا چبرہ برف کی مائند سفید ہورہا تھا۔ ٹومی نے اسے باز و سے پکڑ کر چھجھوڑا۔ جنگ نے ایک جھٹلے سے اپنا باز و چھڑا یا پھراس نے سرخ پیکٹ نکال کر سفید سفوف کی ایک چٹکی نصوں میں رکھی اس کی آنکھیں مزید گہرائی میں جاتی ہوئی محسوں ہوئی ہیں۔ اس کی جانب دیکھ کرٹومی کے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ اس جاتی ہوئی محسوں ہوئیں۔ اس کی جانب دیکھ کرٹومی کے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ اس خان ہوئی محسوں ہوئیں۔ اس کی جانب دیکھ کرٹومی کے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ اس خان رزتے ہوئے لیج میں کہا۔ ''جنگ ساتھیوں کی مرضی کے بغیرتم اس مشین کو استعال نے کی کوشش کرو۔ جسمیں واشنگٹن پہنچنا ہے۔'

جنگ کی آنگھیں کہیں دور دیکھے رہی تھیں۔''نہیں پیمشین بیٹیں چلے گی اور ابھی چلے گی، کوئی مجھے نہیں روک سکتا۔''

ٹومی نے ریوالور کا رخ اس کی پیٹانی کی طرف کر دیا۔'' مجھے افسوس ہے میں تہہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔''

دوسری طرف اوگ افراتفری میں گاڑیوں میں سوار ہور ہے تھے۔ سرخ بالوں والی عورت نے یہاں بھی بدحوای کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی قطار سے نکال کر شارٹ کٹ لگانے کی کوشش کی تیجے میں ایک ویگن اس سے ظراگئی تھی۔ اس کوشش کے نیتجے میں ایک ویگن اس سے ظراگئی تھی۔ اس سے پہلے کہ ٹریفک پولیس والے اس مسئلے کو سلجھاتے کے بعد دیگر سے کئی دھا کے ہوئ اور گاڑیوں کی بوری ایک قطار اس رکاوٹ سے آ کلرائی، تباہ شدہ گاڑیوں کے ذرائیورایک دوسر سے پر چینتے ہوئے گاڑیوں سے باہرنگل آئے۔ افراتفری کا یہ عالم تھا کہ لوگ سزک کے کنارے والے بند کے اوپر سے کاڑیاں نکال لے جانے کی کوشش کھا کہ کوگ سزک کے کنارے والے بند کے اوپر سے کاڑیاں نکال لے جانے کی کوشش

بیفا تھا۔ کمپیوٹر کی سکرین پر مختلف اعداد وشار ظاہر ہور ہے تھے۔

وروازے کے قریب ملٹ کا باس ہیری ڈیوٹ کھڑا کھا جانے والی نظروں سے
پروفیسر کی طرف و کیور ہاتھا۔ پروفیسر کی مجنونانہ حرکتیں ہیری ڈیوٹ کو ایک آئی نہیں بھاتی
تھیں لیکن مسئلہ بیتھا کہ ملٹ پروفیسر کی بہت عزت کرتا تھا اور ملٹ کی صلاحیتوں کا ہیری
بھی محترف تھا۔ آخراس نے بھنائے ہوئے لہج میں کمرے کے سکوت کوتو ڈا۔'' ملٹ تم
پچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہویا یونٹی کمرے میں بیٹے بچوں کے کھیل کھیلتے رہو گے؟''

پروفیسر سمجھ گیا تھا کہ اشارہ اس کی طرف ہے۔ اس نے چبرے پر مسکراہت بھیرتے ہوئے کہا۔ "مسٹر ہیری! اس سوال کا جواب تمہارے تحت الشعور میں موجود ہے تم جانتے ہو کہ میں نے ہمیشہ تمہاری گھیوں کو سلحمایا ہے اور اب بھی پچھ نہ پچھ تمہاری مدد کروں گا۔ یہ سوال تم نے صرف خود کو یقین دلانے کیلئے پوچھا ہے۔ کیوں ہے نا یمی ا۔ "

ہیری پروفیسر کی پر بچ گفتگو ہے بخت زی جور ہا تھا۔ اس نے کوئی سخت سا جملہ کہنے کیلئے منہ کھولالیکن ملٹ جیسا ماہر ترین نفسیات دان اس کے الفاظ اس کی آنکھوں میں پڑھ چکا تھا۔ اس نے جلدی ہے ہاتھ اٹھا کر کہا۔"مسٹر ہیری پلیز جھڑا نہیں اچھا میں تہمیں کام کی بات بتا تا ہوں۔ بیخض بروڈی جس قدر نظر آتا ہے اس سے تہمیں بڑھ کر خطر ناک ہے۔ میرا مخلصا نہ مشورہ ہے کہتم واشنگن ہے آبادی کے انخلاء کی منصوبہ بندی شروع کردو یہ ہم سب کے لئے بہتر ہے۔"

میری ڈیوٹ نے کری پر بیٹے ہوئے کہا۔ ''پر افیسر تھوڑی دیر پہلے تیسر نے فلور پر انسر تھوڑی دیر پہلے تیسر نے فلور پر اس کا م کا آغاز کر دیں گ۔ احتیاطی اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، کل صبح نیشنل گارڈ اور پولیس اس کام کا آغاز کر دیں گ۔ احتیاطی اقدامات کی ضرورت ہے میں انکار نہیں کرتا لیکن ہمارا اولین مقصد یہ ہونا چاہئے کہ ہم کرنل بروڈی کو واشکنن تک نہ پہنچنے دیں ۔ میں پوچھا ہوں اس سلطے میں آپ دونوں نے اب تک کیا کیا ہے ؟''

اس نے ذرادھی آواز میں تک ہے کہا۔ ' تک!وہ کیما بھی ہے نیکن میں اسے قابو کرسکا ہوں ۔۔۔۔ میری بات یاد رکھو جنگ کے بغیر ہم چاروں اندھیری رات کے اندھے مسافروں کی طرح ہیں۔ ذرا سوچو، اگر کوئی مسئلہ چیش آتا ہے بالفرض میزائل میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو کون ٹھیک کرے گا اسے، اور پھر پیدنک ہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے او پراب تک مشین گنوں کے منہیں کھلے۔ وہ جانتے ہیں کہ جنک اس میزائل کو تیار کرسکتا ہے، جنگ ہماری انشورنس ہے وہ ہماری واشنگنن کی تکٹ ہے۔''

کیبن میں تھوڑی دیر ناخوشگواری خاموثی چھائی رہی پھرٹوی نے آرام گاہ کی کھڑکی سے جھا تک کر پوچھا۔''کرنل! تم نے سارجنٹ جنک کومیزائل سے پر سے ہٹانے کے لئے کیا کہا تھا؟''

کرنل کے سجیدہ چرے پر ہلکی کی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ بولا۔''میں نے کہا تھا سارجنٹ اگراس بم کو چلاتا ہی ہے تو ویسٹ ورجینا پہنچ کر چلاتا۔ وہاں میری سابقہ بوی رہتی ہے اس کے ہوتے ہوئے یہ بم کسی اور علاقے میں چلے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔''

بروڈی کی بات پرفلک شگاف قبقہدا بھرا۔ ہیری نے بھی مسرت کے اظہار کیلئے نریلر کے طاقتور ہارن پرتھاپ دین شروع کر دی ..... سڑک کے کنارے کھڑے گئی دیتے وات نے آئیس اس حالت میں سامنے سے گزرتے دیکھا اورٹر آئیمیٹر منہ کے آیک جوان نے آئیس اس حالت میں سامنے سے گزرتے دیکھا اورٹر آئیمیٹر منہ کے آیک جوان نے آئیسر کور پورٹ دینے لگا۔'' سرا ہائی جیکر تازہ دم اور چاق و چوبند بیں ان کے حوصلے بلند ہیں اور وہ گئی فورس کے دستوں کو دیکھ کر ایک دوسرے کو لطفے سنارے ہیں۔''

#### 公公公

پروفیسر کلاول ایف بی آئی بلڈنگ کے چھٹے فلور پر کھڑ کی کے قریب بیٹھا کاغذ کے ہوائی جہاز بنا بنا کم پنچے بھینک رہا تھا اس کے قبریب ملٹ ایک کری پر کمپیوٹر کے سامنے معلومات دکھائی دیے لگیں۔ کمپیوٹر کا تیز رفتار پرنٹر تیزی ہے ان معلومات کو کاغذ پر نتقل کر رہا تھا بھروہ چونک پڑا ایک جگہ لکھا تھا کہ بروڈی فوج ہے ریٹائر منٹ کے بعد آٹھ سال تک کھادسلائی کرنے والے ایک ادارے میں ملازمت کرتا رہا ہے۔ پر وفیسرسوچ رہا تھا اس نے اس طرح کی گھٹیا ملازمت قبول کیوں کی۔ آخروہ ریٹائرڈ کرئل تھا کوئی بہتر شغل اختیار کرسکتا تھا۔ اس نے پرنٹ آؤٹ کو مختلف جگہوں ہے دیکھنا شروع کیا۔ آخر کاراہے مطلوبہ پیرا گراف مل گیا۔ لکھا تھا۔ ''نفسیاتی طور پر غیرصحت مند، فوج میں مزید غدمات کے لئے غیرموزوں، تا نون نافذ خدمات کے لئے غیرموزوں، تا نون نافذ کرنے والے ریاتی اور وفاقی اواروں کے لئے غیرموزوں۔''

ملٹ نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔''جو کچھ ریکارڈ میں درج ہے بروڈی نے اپنے طرزعمل سے اسے درست ثابت کر دیا ہے۔''

پروفیسر نے پرسوچ انداز میں کہا۔''ایبامت کہو، ملٹ وہ ہماری سر صدوں کا محافظ تھا جس وقت ہم چین سے سوتے تھے وہ ویت نام کے جنگلوں میں آگ اور خون کا کھیل کھیاتا تھا۔ اسے تین دفعہ کمبوڈیا اور ویت نام میں بھیجا گیا اور تینوں دفعہ اس نے اپنے فرائض بہترین طریقے سے انجام دیئے پھر ایکا ایکی ہم نے اسے اس کے ماحول سے دودھی کھی کی طرح نکال باہر کیا۔''

ملت نے بوجیما۔ ''وہ شادی شدہ تھا؟''

پروفیسر نے ایک جگہ انگلی رکھتے ہوئے کہا۔''اپنی پہلی رخصت کے دوران اس نے شادی کی پھروہ ویت نام واپس چلا گیا اس کی بیوی اپنے ماں باپ کے پاس مقیم رہی بعد ازاں وہ چارلٹن میں ایک اپارٹمنٹ میں منتقل ہوگئی۔ بروڈی کے سبکدوش ہونے کے تین ماہ بعد دونوں میں طلاق ہوگئی۔''

ملٹ نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے ہوئے کہا۔'' پروفیسر جمیں اس عورت کی اشد ضرورت ہے۔'' ملت جو کافی دیرے خاموش بیٹھا تھا کمپیوٹر سے سراٹھاتے ہوئے بولا۔" مسٹر ہیری، آپ ہمیں کچھ وقت دیں تاکہ ہم اسے جان سکیں، سجھ سکیں۔ مجھے یقین ہے کہ پروفیسر کلاول کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے میں کامیاب ہو جا ئیں گے۔ اگر پروفیسر ناکام ہوئے تو پھر آپ ہائی جیکروں پر قابو پانے کے لئے جو بھی منصوبہ بنا کیں گے میں پورے دل و جان سے اس کی کامیا بی کیلئے کوشش کروں گا۔"

ہیری نے اکتائے ہوئے کہے میں کہا۔ ''ملٹ اتنے جھنجٹ پالنے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ میرا تو خیال ہے لیزر کنٹرول میزائل استعال کرکے یا سڑک کے نیچ دھا کہ خیز موادر کھ کر با آسانی ان لوگوں ہے نبٹا جا سکتا ہے۔''

ملٹ نے کہا۔ ''مسٹر ہیری کنگی کی آبادی کوئی کم نہیں ہے۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہاس خص نے اپنی انگلی ریڈیائی فیتے کے بٹن پررکھی ہوئی ہے۔اگر ایکشن کے دوران ہم سے کوئی غلطی ہوئی تو وہ اپنے ساتھ پوری ریاست کو لے ڈو بے گا۔''

ہیری اپنی غلطی محسوں کررہا تھا۔ ملٹ کہدرہا تھا۔'' جناب سینڈ کے بزارویں جھے کے اندر بھی ایک حصہ ہوتا ہے۔ ہم یقین سے نہیں کہہ کتے کہ بروڈی کی انگل میں وہ حصہ نہیں ہر''

"تو چراب کیا کیا جائے؟" ہیری نے پریشانی سے کہا۔

پروفیسر کلاول نے کہا۔'' ہمیں اس شخص سے گفتگو کا موقع دیجئے ، اس کے ماضی کو سیجھنے دیجئے اور انتظار سیجئے آخری حربہ آزمانے کے لئے ابھی ہمارے پاس کافی وقت ہے۔''

ہیری کے جانے کے بعد ملت اور پروفیسر پوری طرح کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہوگئے۔ملٹ نے ایک بٹن دبایا اور سکرین پر ایک شخص کی شبیہ نظر آنے لگی۔اس شخص کی آئیس سبزی مائل اور بال کھنے تھے۔تصویر کے نیچ لکھا تھا۔ ٹی بروڈ ی کرخل یو ایس میرینز۔ملٹ نے چنداور بٹن دبائے سکرین پر بروڈ ی کے حالات زندگی کے بارے میں میرینز۔ملٹ نے چنداور بٹن دبائے سکرین پر بروڈ ی کے حالات زندگی کے بارے میں

پروفیسر نے کہا۔''ملٹ ضرورت تو ہے لیکن تیسر ہے فلور کے حکام اے اب تک قابوکر چکے ہوں گے وہ ہمیں بھی اس کی ہوانہیں لگنے دیں گے۔''

ملن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "بیتو وقت بتائے گا ہوا انہیں نہیں لگتی یا ہمیں نہیں لگتی یا ہمیں نہیں لگتی۔ " پھراس نے فون پر ہیری ڈیوٹ سے رابطہ قائم کیا۔ ہیری کو جب اس کی خواہش کا علم ہوا تو اس نے خوب دانت کچکچائے۔ اس کا خیال تھا کہ ملٹ تیسر نے فلور پر ہیٹھے گرمچھوں سے اس کی جھڑپ کرا کے رہے گا بہر حال حادثاتی اسکواڈ کے لاڈ لے ایجٹ کی بات اسے مانا ہی پڑی تھی۔

☆☆☆

روٹ نمبر 60 پر پولیس کاروں اور ایمبولینس گاڑیوں کا ایک بہت بڑا قافلہ رواں قا بارن چی ڈر ہے تھے، چھتوں پر سرخ رنگ کی روشنیاں گھوم رہی تھیں اس قافلے سے تقریباً 100 گز آگے ایک ٹریلر جارہا تھا،ٹریلر پر الف بی آئی کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تقی اس ٹریلر ہے کوئی چورفر لانگ کے فاصلے پر ایئر فورس کا ٹریلر اپنے مبلک ہتھیار ہمیت سفر جاری رکھے ہوئے تھا۔ ڈرائیونگ بیٹ پر نگ تھا، بروڈی اس کے بہلو میں تھا، نگ کی نگا ہیں سرئرک پرلیکن ذہن کہیں دور پہنچا ہوا تھا، اسے اپنی دوست جولی کی یاد آ رہی تھی، اس کی غربت سے تنگ آ کر جولی نے اس سے ملنا بہت کم کر دیا تھا۔ پچھلے مہینے مک نے اس کی غربت سے تنگ آ کر جولی نے اس سے ملنا بہت کم کر دیا تھا۔ پچھلے مہینے مک نے اس کی غربت سے تنگ آ کر جولی نے اس سے ملنا بہت کم کر دیا تھا۔ پچھلے مہینے مک نے اس کے ساتھ فیس سوٹ بہنے ہوئے ایک ادھیڑ عرفی تھا۔

نہ جانے وہ کب تک اپنے خیالوں میں کھویار ہتا۔ بروڈی کی آواز نے آسے چوٹکا ویا۔ وہ اسے بتارہ بتا کہ آگے جا کر آئیس روٹ نمبر 29 پر مڑنا ہے۔ اس راستہ پر ایک فلنگ مٹیشن تھا اور بروڈی وہاں سے ایندھن لین چاہتا تھا جونہی وہ روٹ نمبر 29 پر مڑے فلنگ مٹیشن تھا اول کی آواز آنے لگی، وہ آئیس بتا رہا تھا کہ اس راستہ پر کسی قتم کے خافتی انتظامات نہیں ہیں، اس لئے وہ واپس آ جا نمیں۔ بروؤی نے نائے اول وؤائٹ بیاتے ہوئے کہا کہ وہ آئیس ہر قدم پر ٹوکنے کی وشش نہ کرے، فلنگ مٹیشن پہنچے کروڈی نے باس پہنچا۔ بروؤی میں بروڈی نے گاری روکنے کا اشارہ کیا۔ ایک شخص بھی گتا ہوا ان کے پاس پہنچا۔ بروؤی

کے ارادے خطرناک نظر آ رہے تھے۔ لڑکی نے کہا اگر انہوں نے اس شخص کے ساتھ کھے مارا ماری کرنی ہے تو کم از کم اسے آرڈر کے چیے وصول کر لینے دیں۔ سیابی سی ان سی کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔

جس وقت وہ کاؤنٹر پر پہنچ تک دوسری طرف منہ کئے کسی سے گفتگو میں مصروف تھا۔''جولی۔۔۔۔ جولی تم اتنی بڑی خبر پر بھی خوش نہیں ہو۔ ایک ملین ڈالر پچھ کم تو نہیں ہوتے۔تم دیکھے لینا ہم کامیاب رہیں گے۔''

اتے میں ایک پولیس افسر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے گھوم کر دیکھا اور ریسیوراس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ آفیسر کے ہاتھ میں کپڑے پستول کا رخ اس کے سینے کی طرف تھا، اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے پرسکون کہج میں کہا۔" یہ پستول اٹھانے سے پہلے بہتر تھا کہتم اپنے ہیڈ کوارٹر سے بہلو بہلو کر لیتے۔"

آفیسرایک تنومند شخص تھااس نے مڑکراپنے دونوں ساتھیوں کی طرف دیکھااور تفکیک آمیز انداز میں مسکرا کر بولا۔'' یہ مخرہ ہے خاندانی مسخرہ۔'' پھر وہ آگے بڑھااور ریوالور اس کی پیشانی سے چندائج کے فاصلے پر رکھتے ہوئے بولا۔''اگرتم ہڈی پہلی تروانے کا ارادہ نہیں رکھتے تو میری ہدایت پر بے چوں و چراں ممل کرو، ہاہر جا کراپئے لیڈر کو یہاں بلاؤ۔اے کہوکہ تم ٹیلیویژن پراے کوئی خاص چیز دکھانا چاہتے ہو۔''

نک نے نفرت سے ہونٹ سکیڑے۔''میرا خیال ہے کہتم جو کرنا چاہتے ہو کر کو۔''

آفیسرآ گے بڑھا اور اس نے اپنے ہاتھ میں کپڑے ریوالور کی نال زور سے نک کے چبرے پر ماری ۔ اس کے رخسار کا گوشت بھٹ گیا اور خون تیزی ہے اس کی قمیص بھگونے لگا۔ نک کا چبرہ چھرکی طرح سخت ہور ہا تھا۔ ماضی کی تمام محرومیاں نا کامیاں اور رئے جیسے اس ایک آنکھوں میں سٹ آئے تھے۔ نتائج سے بے پرواہ ہو کروہ آفیسر پر بل پڑا۔ اس کے سرکی پہلی ہی زوردار نکر نے مدمقابل کے ناک کی ہڈی

نے اپنے ریوالور کارخ اس کی طرف کرتے ہوئے ٹینکی میں تیل بھرنے کا اشارہ کیا۔اس شخص کی آنکھیں خوف ہے پھیل گئیں پھروہ کچھ سجھتے ہوئے بولا۔'' کہیں تم وہی تو نہیں جنہوں نے ایٹمی میزائل اغواء کرلیا ہے۔''

''بال، ہم وہی ہیں۔'' بروڈی نے اطمینان سے کہا۔'' تیل بھرنے کے بعدتم اوپر چڑھ کرمیزائل کی بیٹریاں دیکھ سکتے ہو۔''

اس خص کا چبرہ سفید ہور ہا تھا۔ اس نے کیکیاتے ہوئے لیجے میں کہا۔"بہت بہتر ۔۔۔۔ میں ابھی اپنے ساتھی کو لے کر آتا ہوں۔"بروڈی نے اس کی آتکھوں میں جھانکا اور پھر جانے کی اجازت دے دی۔ تک نے پبلو بدل کر کبا۔"کرنل! اگر اجازت ہوتو میں لیٹرین سے ہوآؤں۔"

برودی نے مختاط نظروں سے اطراف کا جائزہ لیا اور پھراسے جانے کی اجازت ویتے ہوئے کہا۔'' بوشیار رہنا۔۔۔۔ اور واپس آتے آتے کوک کا ایک کریٹ اور پچھ برگر لے آنا۔'' پھراس نے ٹومی کو ہدایت کی کہ وہ پستول لے کرٹر پلر کے عقب میں چلا جائے اور اردگرد نگاہ رکھے۔ جس وقت ساہ فام ٹومی کیبن سے باہر آیا ایک بیلی کاپٹر ان کے سرول پر پھڑ پھڑانے لگا۔ دوراوپرایک جیٹ جہاز بھی چکر کاٹ رہاتھا، تک نے فلنگ سٹیٹن کے کیبن میں داخل ہوکر ایک لڑکی کو برگر تیار کرنے کا آرڈر دیا اور خود کاؤنٹر سے سسى كورنگ كرنے ميں مصروف بو كيا۔ پيشاب كاتواس في ببانه بى بناياتها، دراصل اسے جولی شدت سے یاد آ ربی تھی۔وہ اسے فون کرکے اپنے کارنا مے کے بارے میں بتانا جابتا تھا، دور کہیں گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ اس وقت ٹریٹر کے عقب میں ایک پولیس کار آ کررکی اور اس میں سے تین مسل المکار برآ مد ہوئے۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھول میں اید دوسرے و کچھاشارہ کیا اور بظاہر لاپرواہی ہے چلتے ہوئے فلنگ شیشن میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے لڑئی سے پوٹیھا کہ وہ کس کے آرڈر پر برگر بنارہی ہے۔ لڑ کی نے بتایا کہ آر ڈر دیئے والاشخص پچیلی طرف کاؤنئر پرکسی کوفون کر رہا ہے، سپاہیوں

توڑ دی۔ وہ ہاتھ پاؤں لہراتا ہوا فرش پر گرا اور بے ہوش ہوگیا۔ اس سے پہلے کہ پچھانا ہے، میں صورتحال کو سمجھ کر اپنی جگہ ہے حرکت کرتا تک کی ٹانگ لہرائی اور وہ اپنے پیٹ تھا ہے ہوئے وہ ہرا ہوگیا، تک کا گھٹنا تیزی سے اٹھا اور اس کے چہرے سے تکرایا۔ جونی اس نے کراہ کر چہرہ سامنے کیا تک نے نہایت سنگ دلی سے اپنی انگلیاں اس کی آئکھوں میں پیوست کر دیں۔ سپاہی نے ایک چیخ ماری اور پیچھے کی طرف الٹ گیا، بیسب پچھ میں پوست کر دیں۔ سپاہی نے ایک چیخ ماری اور پیچھے کی طرف الٹ گیا، بیسب پچھ اتی دیر میں ہوگیا جتنی دیر میں تیسر سپاہی نے اعتباریہ 44 کاریوالور نکال کرسیدھا کیا اس نے ویکھا کہ ہائی جیکر نہایت خطرناک تیوروں کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہا ہا اس کے ہوالور نکال کو بیا تھا اس کے ہوالور سے جاس کے ہاتھ میں بھی ریوالور چک رہا تھا اس کے ریوالور سے شعلہ نکا اور ہائی جیکر کی تاف سے ذرا او پر ایک سوراخ ہوگیا۔ وہ لیح کے لئے لڑکھڑایا لیکن پھر سنجمل گیا۔ تب اس کے ریوالور سے بھی جوائی فائر ہوا اور سپاہی اپنی پیٹانی پر گولی لگنے کا احساس لئے اس کے ریوالور سے بھی جوائی فائر ہوا اور سپاہی اپنی پیٹانی پر گولی لگنے کا احساس لئے ہوئے زمین ہوس ہوگیا۔

#### \*\*\*

ٹومی اس وقت بروڈی کی ہدایت کے مطابق ٹریلر کے عقبی جھے کے پاس کھڑا تھا
اس نے فلنگ شیشن کے اندر دو گولیاں چلنے کی آ واز سن۔ ریوالور بے چینی سے اس کے
ہاتھ میں گردش کررہا تھا۔ بروڈی نے کیمن کی کھڑکی سے سر باہر نکالا اور تک کے بارے
میں یو چھا۔ اس سے پہلے کہ ٹومی کوئی جواب دیتا فلنگ شیشن کے کیمن کا دروازہ دھاکے
سے کھلا اور تک نظر آیا۔ اس نے بایاں پہلو دونوں ہاتھوں سے دبا رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ
خون میں رنگین تھے اور وہ بری طرح لڑکھڑا رہا تھا۔

ٹومی تیزی ہے آگے بڑھا اور اسے سبارا دے کرٹریلر تک لے آیا۔ بیلی کا پٹر بہت نیچی پرواز کر کے صورتحال سجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیبن میں پہنچ کرٹومی نے تک کو بستر پرلٹا دیا۔ ہیری اسے ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے لگا۔ اس وقت ٹرانسمیٹر پرایک ب

ہتم شور ہر پا تھا۔ ایف بی آئی، ی آئی اے اور دوسرے تھکموں کے ایجنٹ رنگ رنگ کی اور نائٹ اول نے بلیوایگل کو مخاطب کیا۔ وہ بولیاں بول رہے تھے پھر کلک کی آواز آئی اور نائٹ اول نے بلیوایگل کو مخاطب کیا۔ وہ فلنگ شیشن پر ہونے والی گڑ بڑ کے بارے بوچھ رہا تھا۔ بروڈی نے زہر لیے انداز سے مسکراتے ہوئے کہا۔ '' تو تمہیں کچھ معلوم نہیں نائٹ اول، اسے بھولے مت بنوتم نے ہمارے ایک ساتھی کوشد یو زخمی کر دیا ہے۔ اب نتائج بھگنے کیلئے تیار ہوجاؤ اوور۔''

" بلیوایگل! یقین کروہم اس کے سوا کچھ نہیں جانتے کہ ایک پٹرول کاراس جگہ موجود ہے جہاں اس نہیں ہونا چاہئے۔ اس حادثے پرہمیں افسوس ہے۔ اوور۔'
" نائٹ اول میں پھر بات کروں گا اس وقت میرا آدمی زندگی اور موت کی کشکش میں مبتلا ہے۔ اوور!'

''بلیوایگل، تم زخمی ساتھی کوسڑک پر ڈال دو ہم دس منٹ کے اندراہے ہیتیال پہنچادیں گے،اوور۔''

بروڈی سوچ میں پڑگیا۔اس نے تک کی طرف دیکھااس کی آنکھیں نیم واتھیں اور چہرہ خون کے اخراج کی وجہ سے زرد ہورہا تھا۔اس نے کمزور انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے بروڈی کو بتایا کہ وہ جانا نہیں چاہتا وہ یمبیں ان کے ساتھ ٹرک میں رہے گا۔ بروڈی نے بٹن دہا کرکہا۔''نائٹ اول فی الحال ہم اس بارے میں سوچ رہے ہیں ۔۔۔۔۔ لیکن ایک بات کان کھول کرین لو۔اگر اب ہم پر فائر ہوا تو امریکہ کے نقشے پر ایک ریاست صاف ہو جائے گی۔ اوور اینڈ آل۔'

نرائسمیٹر پر بچھ دیرلبروں کا شور سنائی دیتار ہا پھر کلک کی آواز کے ساتھ ایک مانوس آواز سنائی دی۔'' ہیلو بلیوا یگل! میں تمہارا دوست روڈ ہاگ بول رہا ہوں شاید تمہیں کوئی حادثہ پیش آگیا ہے، اوور۔''

بروڈی نے کچھ دریتو قف کیا پھر بولا۔''سیلوروڈ ہاگ میں نیوک ڈیوک مخاطب بول ایک چھوٹا سا مسئلہ پیش آیا تھا ہم اس سے نبٹنے کی کوشش کررہے ہیں،اودر۔'' ''بلیوایگل میں تمہارے پیچھے ایک میل کے فاصلے پر آ رہا ہوں اگرتم پند کروتو تمہارے قریب آ جاؤں شاید میں تمہارے کسی کام آ سکوں،اوور۔'' سراٹھا ''روڈ ہاگ۔ تم پہلے ہی ہمارے بہت قریب ہو۔ ہمارے ساتھونو میگاٹن وزن کی ہم ایفے

''روڈ ہاگ۔تم پہلے ہی ہمارے بہت قریب ہو۔ ہمارے ساتھ نو میگا ٹن وزن کی بلا ہے تہمیں چاہئے کہ اس بلا ہے کم از کم دس میل کے فاصلے پر رہو۔'' روڈ ہاگ ابھی مزید گپ شپ کے موڈ میں نظر آتا تھالیکن بروڈ ی نے پھر بات کرنے کا سلسلہ منقطع کر دیا۔

### $\triangle \triangle \triangle$

ہیری ڈیوٹ نے ہوشیاری ہے منصوب بندی کی تھی اور کرنل بروڈی کی سابقہ بیوی لینڈا این تیسر ہے فلور پر پہنچنے کی بجائے چھٹے فلور پر پہنچ گئی تھی۔ ہیری کوعلم تھا کہ لینڈا کو واشنگٹن لانے والے ایجنٹ سرگری ہے ان افراد کو تلاش کر رہے ہوں گے جو خود کو ایف بی آئی کے خاص نما کندے فلامر کرکے لینڈا کو لے اڑے تھے پھر بھی اسے یقین تھا کہ لینڈا کا سراغ ملتے ملتے پر وفیسر کلاول اور ملٹ اپنا مطلب نکا لئے میں کا میاب ہو جا تیس

اس وقت لینڈا پروفیسر کلاول اور ملٹ کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کرنل بروڈی نے جانے ایسا کون ساکام کیا ہے جس کی وجہ سے ایف بی آئی کے عقاب اسے دفتر سے اچک کر واشنگنن لے آئے ہیں۔ وہ جانی تھی کہ بزار خامیوں کے باوجود بروڈی مجر مانہ ذہنیت کا مالک نہیں، بھی بھی وہ اس بات پر فخر بھی محسوس کیا کرتی تھی۔ پوئر پچھلے پانچ سال سے اس کی بروڈی سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ بروڈی سے علیحہ ہوئر اس نے دوسری شادی کر لیتی۔ اس کا دوسرا خاوند ایک سال پہلے زبان کے کینسر میں مبتلا ہوکر انتقال کر چکا تھا وہ ویسٹ ورجینا کے ایک دفتر میں ملازم تھی اور اپنج گزارے لائق میں کمالیتی تھی۔ اسے بچھ جمیم نہیں آ رہی تھی کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ گنی ہی دیر سے سوالیہ نظروں کے بروں کی طرف دیکھ رہی تھی۔

وہ دونوں انہاک سے کھ کاغذات دیکھنے میں مصروف تھے پھر پروفیسر نے اپنا سراٹھایا اور لینڈا کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ ''مس! بیتو تمہیں معلوم ہو ہی چکا ہے کہ ہم ایف بی آئی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس وقت ہم نے تمہیں کچھ ضروری معلومات حاصل کرنے کیلئے تکلیف دی ہے ہم تہارے سابقہ خاوند کے بارے میں تفصیل سے جانا حاستے ہیں۔''

پ ' کیندانے ایک طویل سانس لے کرکہا۔'' جناب! میں آپ سے ہرممکن تعاون کروں گی۔ پہلے آپ مجھے یہ بتاکیں کہ بروڈی نے کیا کیا ہے؟''

پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا۔''بہت عمدہ اور برونت سوال ہے۔'' پھراس نے مخصر الفاظ میں ٹائیلان میزائل کے اغواء کا واقعہ لینڈا کے گوش گز ارکر دیا۔

لینڈاسر جھکائے خاموثی سے نتی رہی۔ پروفیسر کے خاموش ہونے پراس نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں تشویش کے سائے لہرار ہے تھے، نہایت گھمبیر لہجے میں اس نے کہا۔'' جناب اگر واقعی بروڈی نے میزائل اغواء کیا ہے تو پھرآپ بلاتوقف اس کے مطالبات تسلیم کرلیں۔''

''لیکن کیوں؟'' پروفیسرنے بوجھا۔

لینڈانے کہا۔''اس لئے جناب کہ بروڈی مجھی جھوٹی دھمکی نہیں دیتا۔ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ وہ پوکر میں دنیا کے ماہر ترین کھلاڑیوں میں سے ایک ہے۔ وہ استخ مضبوط ادادے کا مالک ہے کہ شاید آپ تصور بھی نہیں کر کتے۔''

ملٹ کواپنے اعصاب پرخوف ساسوار ہوتا محسوس ہوا۔ پروفیسر کی نگاہوں سے بھی بہتی جھا تک رہی تھی۔اس نے کھنکار کر گا! صاف کیا اور بولا۔'' مسز بروڈ کی ہم آپ سے بہت اچھے طرز عمل کی تو قع کر رہے ہیں، آپ ہمیں بروڈ کی کے بارے میں ہر بات تفصیل سے بتا نمیں۔صرف آپ ہی ہیں جواس کی زندگی کے تاریک گوشوں کو بے نقاب کرکے اس بحران کے طل میں مدددے کئی تیں۔''

لینڈانے کہا۔''بس میں تو پھریہی کہوں گی آپ اس کے مطالبے مان لیں۔ وہ جتنا بھی مانگتا ہےاہے دے دیں ایک ملین دس ملین ایک بلین۔''

ملت نے کہا۔ ''مسز بروڈی معاملہ اتنا آسان نہیں ہے اگر صرف اتنی می بات ہوتی تو میں اس وقت اپنے گھر میں آرام کر رہا ہوتا اور آپ تیسرے فلور پر ہوتیں۔ دراصل ہم دونوں نے اندازہ لگایا ہے کہ بروڈی واشکٹن پہنچ کرکوئی خطرناک کھیل کھیلا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں صدر امریکہ سے وائٹ ہاؤس کے دروازے پر ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ شایدوہ پورے واشکٹن کواڑانے کا منصوبہ رکھتا ہے۔''

لینڈاکی آنکھوں میں ایک بچ کا ساخوف اور حمرت نظر آرہی تھی۔ گئی ہی در وہ کچھ نہ بول کی۔ پروفیسراپی جگہ ہے اٹھا۔ اس نے مشغقانہ انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا۔ ''لینڈا ہمارے پاس بہت کم وقت ہے تم ہماری اکلوتی امید ہو اپنے ذہین پر اور دے کر ایسی باتیں یاد کرنے کی کوشش کروجن سے بروڈی کی زندگی اور روئے پرزیادہ سے زیادہ روشی پڑسکے۔ ہمارا خیال ہے اس کی ناراضگی اور بغاوت کی جڑویت نام کی مٹی میں کہیں دبی ہوئی ہے۔ ایسے واقعات یاد کرنے کی کوشش کروجو ویت نام کی مٹی میں کہیں دبی ہوئی ہے۔ ایسے واقعات یاد کرنے کی کوشش کروجو ویت نام کے حوالے سے اس نے تمہیں سنائے ہوں یا تم کے کی سے سنے ہوں۔''

لینڈاکسی گہری سوچ میں ڈوبی ماضی کے اوراق پلٹ رہی تھی۔ اس کی انگلیاں
ایک دوسرے سے الجھر ہی تھیں پھراس نے بولنا شروع کیا۔ ''جب کرئل پہلی دفعہ ویت
نام سے واپس آیا تو میں نے اس میں کوئی خاص تبدیلی محسوں نہیں کی۔ ہاں چبرے کے
نقوش میں تھوڑی ہی تختی آ گئی تھی۔ مزاح کی حس جوں کی توں برقر ارتھی، بات بات پر
قبقہہ اور دلچسپ فقرے اس کی گفتگو کا طرۂ اتنیاز تھے۔تقریباً تین ماہ بعد ہم نے شادی کر
لی، شادی کے وقت میری عمر انیس سال تھی۔ شادی کے بعد دو مہینے ہم نے بہت خوش ا
لی، شادی کے وقت میری عمر انیس سال تھی۔ شادی کے بعد دو مہینے ہم نے بہت خوش ا
خرم گزارے پھر بروڈی کی تعطیلات ختم ہوگئیں اور وہ دوبارہ ویت نام چلا گیا۔ شادی کے
دو ہی ماہ بعد میں اپنے گھر میں تنہا رہ گئی۔ میں نے کوئی ڈیڑھ سال تک تنہائی کا

عذاب کاٹا پھر ایک روز خط ملا کہ بروڈی واپس آ رہا ہے۔اس کے آنے سے پہلے میں اپنے گھرواپس چلی گئی میں نے گھر کوصاف کرنے کے بعد نئے سرے سے آراستہ کیا۔
"مروڈی کرآتے نر سراری رونقس لوٹ آئیں پہلے پہل مجھے بروڈی کے

" بروڈی کے آنے پر ساری رونقیں لوٹ آئیں پہلے پہل مجھے بروڈی کے روئے میں مجھ تبدیلی محسوں ہوئی۔ وہ باتیں کرتے کرتے کہیں کھو جاتا تھا، بھی رات سوتے میں بربرانے لگنا، اٹھنا تو اس کاجم لینے میں تربتر ہوتا۔ بھی یوں محسوس ہوتا جیسے اس کاجسم تو میرے پاس ہے لیکن ذہن ویت نام میں بھٹک رہا ہے۔ مزاح کی حس بھی کافی کم ہوگئی تھی لیکن پھر جلد ہی اس نے خود پر قابو یا لیا۔ رفتہ رفتہ وہ نارال ہونے لگا ایک دفعہ اس نے مجھے واقعہ سایا کہ کس طرح سائگان کے ایک نواحی گاؤں پر تبضے کے بعد کچھ بدکر دارامر کی فوجیوں نے تین جوان اڑ کیوں کو مقامی بگوڈ امیں لے جا کر ہوں کا نشانہ بنایا۔ جب بروڈی اینے سیاہیوں کے ساتھ اس جگہ پہنچا تو یہ شیطان صفت افراد دو الوكيوں كى جان سے كھيل م على م حكم اكب آخرى سائسيں لے ربى تھى ـ برودى يد نظاره برداشت نه کرسکا۔اس نے اپنے تھلے میں سے دو دی بم نکالے اور کیے بعد دیگرے پودا پر سینک دیے۔ دل امریکی فوجیوں میں سے صرف دو ملے میں سے باہرنکل سکے، بروڈی نے ان دونوں کو بھی گولیوں ہے چھانی کر دیا، بروڈی کی شخصیت اتن بااثر تھی کہ

اس کے ساتھیوں میں ہے گئی نے بھی ہائی کمان سے اس واقعے کا ذکر نہ کیا۔'
لینڈا کچھ دیر کے لئے خاموش ہوکر خیالوں کو مجتمع کرتی رہی پھر بولی۔''وہ دن
اپنے دامن میں بہت می خوشگواریادیں سمیٹے ہوئے ہیں۔ اس دفعہ بروڈی اپنے بازو پر
گولی کا ایک زخم بھی لے کرآیا تھا قریباً آٹھ بغتے بعد اس کا زخم ٹھیک ہوگیا اور ڈاکٹر وں
نے اسے فرائض کی ادائیگی کے لئے فٹ قرار دے دیا اس نے چارلٹن کے میرین ہیں
میں ڈیوٹی پر جانا شروع کر دیا۔ شام کو چھٹی کے بعد او گھر آجاتا مہینے میں تین دن کی
چھٹی بھی ہوتی تھی ہم زندگی سے بھر پورلطف اٹھار ہے تھے یہ امید بھی پیدا ہو چلی تھی کہ
ویت نام کی جنگ ختم ہو جائے گی اور وطن سے دور جانے کا خطرہ بمیشہ کیلئے سرسے ٹل

جائے گالیکن اس سال سردیوں میں حالات پھرخراب ہونے لگے۔چین اور روس مل کر

كميونسك عناصر كى مددكرر ب تھ، جنگ كى بھٹى چر د كھنے لگى۔ جنورى 1974ء ميں

بروڈی پھر ویت نام چلا گیا۔ اس دفعہ اس کی والیسی جنگ کے خاتمے پر تعنی جون

1975ء میں ہوئی۔ جب وہ گھر پہنچا تو میں اے دیکھ کر جیران رہ گئ وہ ایک بدلا ہوا

تخف تھا اس کی بات چیت حال ڈھال شکل و شاہت سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ مجھے یوں

محسوس ہوا جیسے میں ایک اجنبی مخص سے ال رہی ہوں۔اس کی واپسی کے بعدہم نے تمن

مہینے اکٹھے گزارے کیکن میرم کی زندگی کا اذیت ناک ترین دور تھا۔ بروڈی کی سردمبری ۔

اور عصیلے بن نے گھر کا ماحول تباہ کرکے رکھ دیا۔ میرے ذرا سے احتجاج پر وہ فرنیچر اور

برتن تو را نے پر آمادہ موجاتا تھا، چھوئی چھوٹی بات پر چینا چلاتا اس کامعمول بن گیا تھا۔

راتوں کوسوتے میں وہ نہ جانے کن عذابوں میں گرفتار رہتا تھا۔اس کے حلق سے غرابٹیں

بلند ہوتیں اور ہاتھ جارحانہ انداز میں متحرک رہتے ،طلاق ہے ایک ماہ پہلے میں اپنے ماں

رے تھے۔ جونمی ٹریلر قریب سے گزرا، انہوں نے نعرے لگائے اور پھول ان کے

رائے میں بھینک دیئے لیکن ان سے تھوڑا آ گے ایک دوسرا گروہ بالکل مختلف جذبات کا

اظہار کر رہا تھا۔ وہ مخالفان نعرے لگارہے تھے اور ہوا میں کے لہرالہرا کراپنی ناپندیدگی کا

اظہار کر رہے تھے۔ایک موڑ پر کسی تعلیمی ادارے کی لڑکیاں کھڑی نعرے لگا رہی تھیں۔

دو گو....گو!" اب اس گو کے دومعنی ہو سکتے تھے۔ ایک تو بید کہ واشنگٹن جاؤ ہم تمہارے

ساتھ ہیں، دوسرے یہ کہ کنکی ریاست سے باہرنگاو۔ جب سے مک زخمی ہوا تھا، اس کا

دوست ہیری سخت طیش میں دکھائی دیتا تھا۔اس کا خیال تھا کہ مڑک روکنے والول پر ب

در بغ ایس ایم 18 کا فائر کھول دیا جائے۔ بروڈی کے چبرے پر مہلک ی مسکراہث

ٹومی ایئر فون سریر چڑھائے سی بی چینل سن رہا تھا۔ نائٹ اول کی آ وازس کراس

'' ٹائٹ اول مجھے راز داری کی نہیں تشہیر کی ضرورت ہے۔تم اسی چینل پر تفتگو کرو

مخاطب شاید ذبن میں الفاظ ترتیب دے رہا تھا۔تھوڑی وم بعد آواز آئی۔''بلیو

الگل اعلیٰ حکام الف بی آئی کی بلڈنگ میں کافی دریے صلاح مشورے میں مصروف

تھے۔اب مجھےاس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ میں تمہارے مطالبات کے بارے میں تم

ے بات چیت کروں .....تمہارا یانچ ملین ڈالر کا مطالبہ منظور کرلیا گیا ہے، بیرقم استعال

نے ایر فون اتارا اور سپیکر کا بٹن دبا دیا۔ تائث رول کی آواز کیبن میں گونجی ۔ ' میلوبلیو

الكل، تمبار ، لئ ايك ايم اطلاع بيسمرا خيال بكدرازداري كيلي بم چينل

جھل دیکھنے کے لئے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ بروڈی سوچ رہا تھا کہ اگر

بگھری ہوئی تھی۔

نمبر 2 پر گفتگو کریں اوور!''

اورسارے ہم وطنوں کو سننے دو، کہوکیا کہنا جا ہے ہوادور!"

شائقین کی تعداد میں ای طرح اضافہ ہوتا رہاتو ان کیلئے شخت مشکل ہو جائے گی-اس

وقت چندنو جوان چوتھائی سڑک کو گھرے کھڑے تھے۔ان کے ہاتھوں میں گلدستے نظرآ

باب کے گھر چلی گئے۔ طلاق کے بعد صرف ایک دفعداس سے ملاقات ہوئی۔ اس نے

ایک تقریب میں مجھے مرعوکیالیکن طویل جدائی کے باوجود میں اس کیلئے اینے دل میں

کوئی نرم گوشہ محسوس نہ کر سکی۔ اس کی صرف ایک بات مجھے اچھی گئی۔ تقریب سے رخصتی

کے وقت اس نے میری تھوڑی کو چھوتے ہوئے کہا تھا کہ لینڈا ہم دونوں ویت نام کی

جنگ ك كھائل بي فرق صرف اتنا ہے كه مجھے تمنوں سے نواز ا كيا ہے ..... ''

میری ڈرائیونگ سیٹ پرتھا۔ بروڈی اس کے ساتھ جیٹھا ایک نقشے برغور کررہا تھا۔

میری کو بار بار ہارن بجانا برا رہا تھا۔ بروڈی نے نقشے سے سر اٹھایا، سراک کے دونوں اطراف تھوڑے تھوڑے فاصلے پرلوگوں کی تکڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ بیسلسلہ بچھلے دو گھنٹوں

ذرائع ابلاغ کے واو لیے نے اثر دکھانا شروع کر دیا تھا اور لوگ اغواء شدہ میزاکل کی

ے چل رہا تھا۔ پہلے تو اکا دکا افراد نظر آئے تھے لیکن اب تعداد میں اضافہ ہورہا تھا۔

ہیں فراہم کر دی ہے جب اوپر سے جھوٹ بولنے کا تھم آئے تو جھوٹ بولنا کتنا آسان ہو جاتا ہے، سے بیلی کا پڑتمہیں اودر۔'' گاتمہارے وہاں ''کرٹل! تم میری بات کا یقین کیول نہیں کررہے، اودر!'' پروڈی غرایا۔''تم نے پھر مجھے کرٹل کہا نائٹ اول! کرٹل نہیں صرف ڈیوک نیوک

''اوکے ڈیوک نیوک .....ہمیں بتاؤ کہتم آخر جاہتے کیا ہو؟ اگرتم پچھ تواعد وضع نہیں کرو گے تو مسئلہ کس طرح حل ہوگا؟''

بروڈی نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، وہ ہمدتن اس کی طرف متوجہ تھے۔ اس نے میری کی طرف د کی کرایک آکھ دبائی اور مسکرا دیا پھر شجیدہ لہج میں بولا۔ "تو تم " تواعد" چاہتے ہونائث اول ٹھیک ہے، نوٹ کرو۔ ضابط نمبرایک ہمارے راہتے ہے دورہٹ جاؤ، اگر کوئی جارے سامنے آیا تو چھانی کردیں گے۔ ضابطہ نمبر 2 ٹریلر واشنکٹن پہنچنے سے پہلے نہیں رکے گا اور جب ہم واشکٹن پہنچیں صدر امریکہ کو وائث ہاؤس میں موجود ہونا جائے۔ ضابطہ 3۔ تمہارے لئے بہتر ہے کہ ہمارے زیراستعال چینلز کو جام کرنے کی کوشش ترک کر دو۔ اگر مجھے ذرائع مواصلات کو پوری طرح استعال کرنے کا حق ندديا كيا تو مين كفتكو كا سلسله منقطع كر ول كا اور واشكنن يبنيخ تك كونى بات نهين كرول كار ضابطه 4- اگراب مارے خلاف كى قتم كى كارروائى كى گؤ، تو ميس ايك لحديمي تہیں سوچوں گا اور بٹن دبا دول گا ..... اوور اینڈ آل۔ ' بروڈی نے رابط منقطع کر کے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ان کے چبرے بچھے ہوئے تھے۔ بروڈی جانتا تھا وہ کیا موج رہے ہیں۔ ٹومی نے دیالفاظ میں احتجاج بھی کیا اس کا خیال تھا کہ نائث اول کی بیشکش کوئی ایسی بری نہیں۔ ہیری نے بھی تک کی تشویشناک حالت کا ذکر کیا۔

ال نے کہا۔ '' تک کے گردے کے قریب ایک مٹی جتنا بڑا سوراخ ہو گیا ہے یہ معجزہ ہے کہدہ اب تک سانس لے رہا ہے۔ اسے علاج کی فوری ضر درت ہے۔''

شدہ بلوں، کیش ہونے والے بانڈزیا قیمتی پھروں کی صورت میں تمہیں فراہم کر دی
جائے گی۔ تمہارے تجویز کردہ مقام پرہم ایک بیلی کاپٹر اتاردیں گے۔ یہ بیلی کاپٹر تمہیں
لوائرول ایئر پورٹ پر لے جائے گا وہاں ایک جیٹ جہاز تیار کھڑا ہوگا تمہارے وہاں
پہنچنے کے پانچ منٹ بعد جہاز پرواز کر جائے گا ..... ہرکام تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا
کرنل۔ جوبھی چیز تمہیں جا ہے اس کا نام لو، مہیا کر دی جائے گی۔ بولواب کیا کہتے ہو؟'
میری نے پرمسرت نظروں سے بروڈی کی طرف دیکھا۔ ''کرنل، انہوں نے
تمہارے مطالبے مان لئے ہیں۔ میرا خیال ہے وہ جھوٹ بیں بول رہے۔'

بروڈی کا چرہ جذبات سے عاری تھا اس نے ہیری کی بات نظرانداز کرتے ہوئ نائث اول سے کہا۔ ''ہیلو نائٹ رول! تم نے ابھی مجھے کرٹل کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ ۔۔۔۔۔ کیوں؟ اس کا مطلب ہے تمہارے ہیلی کا پٹر ہماری تصویریں اتار رہے ہیں اور ان تصویروں کے ذریعے تم ہمارے ریکارڈ زکی چھان بین میں مصروف ہو مجھے الو بنائے کی کوشش مت کرو نائٹ اول میں واشنگٹن میں بیٹھے سمجے سروں والوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ اوور!''

''بلیوایگل تمہارے بارے میں جھان بین کرنے کا مطلب میں کہ ہم تمہارے مطالبات مانے میں مخلص نہیں ہیں اوور۔''

" مجھے سبق مت پڑھاؤ نائٹ اول، مجھے خبر ہے کہ اسٹریلر سے دس گز دور پہنچنے پرتم ہم سب کو گولیوں پر رکھ لو گے اور اخباروں میں امریکہ کے جیالے محافظوں کی تصویریں چھاپ کرفتح کے شادیانے بجاؤ گے، اوور۔"

"بلیوایگل ہم ایسا کچھنیں چاہتے۔ہم صرف اس میزائل کی واپسی چاہتے ہیں۔ اگر اس کیلئے ہمیں پانچ ملین ڈالراورایک ہوائی جہاز دینا پڑتا ہے تو ہم بخوشی تیار ہیں۔ہم اس معاملے کوختم کرنا چاہتے ہیں،اوور!"

"نائك اول، تم جسسيك يربينه بومين بهي يبال بيد چكا مول بيم معلوم

بروڈی نے جواب میں کہا۔''وہ خود ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور ایک لحاظ ہے وہ ٹھیک ہی اتی ضرورت نہیں جتنی ہم وہ ٹھیک ہی اتی ضرورت نہیں جتنی ہم سب کی موت کی ہے۔ وہ اس سے ہمارے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہئے ہیں۔''

جنگ نے کرنل کی تائید میں سر ہلایا۔ کرنل کی آنکھوں میں عجیب طرح کے تاثرات نظر آرہے تھے۔ اس نے کہا''دوستو! دولت کی پرواہ نہ کرو۔ یہ تو ہمارے پیچے تیچے آئے گی۔ ہمارااولین مقصد واشنگٹن پنچنا ہے اور یہ مقصد ہم پورا کر کے رہیں گے۔''
اس کے ساتھی گہری نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے لیکن اس کے تاثرات سے اس کے دل کا حال جاننا تقریباً ناممکن تھا۔ اسٹے میں می بی ریڈ یو جاگ اٹھا'' یہ پال الیگر نیڈر ہے۔ این بی می نیوز سے میلوکرنل بروڈی!''

بروڈی نے سونچ آن کرتے ہوئے کہا۔'' کہومیں بروڈی بول رہا ہوں کیا مسلہ ہے تہارا؟''

'' کوئی مسکدنہیں ہے کرئل۔ اگر تہہیں کوئی اعتراض نہ ہوتو میں این بی می نیوز کیلئے تہماراانٹرویوریکارڈ کرنا جا ہتا ہوں۔''

کرئل نے پوچھا کہ اس نے ان سے رابطہ کس طرح قائم کیا ہے۔ این بی ی کے نمائندے نے بتایا کہ وہ اس وقت ایک چھوٹے سے جہاز سے بول رہا ہے جو ان کے فریلر سے آ دھ میل کے فاصلے پر تو پر واز ہے۔ کرئل نے پوچھا کہ اوپر سے وہ کیے نظر آر رہے ہیں۔ نمائندے نے جہاز سے نظر آنے والے منظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے کہا۔ "فریلر کے آگے اور چچھے پولیس کی گاڑیوں کا زبر دست اجتماع ہے تقریباً پانچ میل آگ نیشنل پارک کے قریب لوگوں کا ایک ججوم اکٹھا ہوگیا ہے۔ پولیس موچ رہی ہے کہ ٹریلر کو ججوم سے بچانے کیلئے "بائی پاس" کے ذریعے لے جایا جائے۔ تمہارے عقب میں پولیس کی گاڑیوں کی ایک طویل قطار آر ہی ہے۔ ان گاڑیوں میں پولیس کی گاڑیوں کی ایک طویل قطار آر ہی ہے۔ ان گاڑیوں میں پولیس کی گاڑیوں میں

زیادہ تر بے فکر ہے تھم کے افراد ہیں۔ بیلوگ تہمیں کوئی نجات دہندہ تم کی چیز سمجھ رہے ہیں۔ کرنل تم اس صورت حال پر کیا محسوس کر رہے ہو کیا تم بھی خود کو نجات دہندہ سمجھتے ہو؟''

کرتل نے مسکراتے ہوئے کہا۔''اگر نجات دہندہ یا مسیحا کسی پیغام لانے والے کو کہتے ہیں تو پھر شاید میں بھی اس قتم کی کوئی چیز ہوں۔''

نمائندے نے بوچھا۔'' کیا یہ درست ہے کرنل کہتم پانچ ملین ڈالر اور ایک طیارے کامطالبہ کررہے ہو؟''

کرتل نے کہا۔ "بالکل صدر امریکہ سے ملاقات کے بعد ہم ان چیزوں کو ضروری مورکریں گے۔ "

"ولیکن صدرامر مکہے ملاقات کیوں؟"

بروڈی نے ایک طویل سانس لی۔''صدرامریکہ سے ملاقات اس لئے کہ وہ ملک کی بااختیار ترین شخصیت ہے۔ وہ ی ہے جو وائٹ ہاؤس میں اس بٹن پر انگلی رکھ بیٹا ہے جس سے دنیا کی تقدیر وابستہ ہے۔ اس نے ایک دن ان مہلک ایٹمی میزائلوں کو پرواز کا تھم دیتا ہے۔''

"اس کا مطلب ہے کرئل تم اسلحہ سازی کے موجودہ رجیان کے خلاف احتجاج کرنا اللہ ہے ہو؟"

"شایداییا بی ہے ۔۔۔۔ تم ویت نام کے بارے جانے ہو؟ چند دانشوروں نے پورے جنوب مشرقی ایٹیا کو جنگ کی بھٹی میں جمونک دیا۔ میں پوچھتا ہوں کس لئے؟

کس لئے آئی گولیاں چلیں، اتنے نیپام بم بھٹے اتنی لاشیں گلیوں میں تر بیں ات معصوم بچوں کے فکڑے نشاء میں بکھرے، کس لئے ہم نے بیتی عام کیا؟"

''تو کرنل تم ویت نام کے بارے میں احتجاج کرنا جا ہے ہو؟''

"دنہیں دوست! میاحجاج نہیں یہ فیصلہ ہے اور کل تمام امریکی اس فیصلے ہے آگاہ

ہو جائیں گے۔ میں جانتا ہوں یہ فیصلہ سنانے کیلئے واشنگٹن سے بہتر جگہ اور کوئی نہیں۔ یہ با اختیار لوگوں کا شہر ہے یہاں کے باشندے طاقت سے کھیلتے ہیں ۔۔۔۔۔ اور کل میں ان تمام باشندوں کو واشنگٹن میں دیکھنا چاہتا ہوں ۔۔۔۔۔ سب کو اطلاع دے دو کوئی بھاگنے کی کوشش نہ کرے، روز مرہ کا کام جاری رکھیں، میں کل ان سے وائٹ ہاؤس کے سامنے کچھ باتیں کروں گا۔''

این بی سی کے نمائندے نے مختاط انداز میں پوچھا۔"اوراگرلوگوں نے آپ کے کہنے پڑعمل نہ کیا اور شہر جھوڑ گئے تو؟"

"توتم اچی طرح جانے ہو" ٹاکان" میزائل کوفوجی طقوں میں کس نام سے پکارا جاتا ہے۔اسے" تباہ کار" کہا جاتا ہے۔اگر میری بات پر عمل نہ کیا گیا تو وائث ہاؤس کے گر دتمیں تمیں میل تک ہرشے نابود ہو جائے گی۔اووراینڈ آل۔"

ٹرانسمیٹر بندکر کے اس ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ان کے چہروں سے الجھن طاہر ہورہی تھی۔ ہیری نے کہا۔ ''کرنل ہماری جدوجہد کا سب سے بڑا مقصد ہیہ ہے کہ ایک ایک ملین ڈالر حاصل کر کے ہم بخیر عافیت ملک سے نگل جا کیں لیکن پیتے نہیں تم نے ویت نام کا مسئلہ کیوں کھڑا کر دیا۔ ٹھیک ہے ہم نے وہاں لوگوں کی جا نیں لیں لیکن اگر ہم ان کی جا نیں نہ لیتے تو وہ ہماری جا نیں لیے ،میدان جنگ میں تو یہی بچھ ہوتا ہے۔' کی جا نیں نہ لیتے تو وہ ہماری جا نیں لے لیتے ،میدان جنگ میں تو یہی بچھ ہوتا ہے۔' ہروڈی کی ساری توجہ کھڑی سے باہر تھی۔ ہیری کے سواب تی دونوں ہائی جیکر بھی کھڑی سے باہر دیکھ رہے تھے۔ پیچلے دس منٹ سے موٹر سائیل سوار نو جوانوں کا ایک گروہ ٹریلر کے ساتھ ساتھ جل رہا تھا۔ یہ لوگ شاید ادرگرد درختوں میں چھیے ہوئے تھے۔ جو نہی ٹریلر ان ساتھ ساتھ جل رہا تھا۔ یہ لوگ شاید ادرگرد درختوں میں چھیے ہوئے تھے۔ آہتہ آہتہ ان کا حوصلہ بڑھ گیا تھا اور اس وقت وہ ٹریلر کے باکل قریب آ گئے تھے۔ چار سوار ان کے آگے جے۔ ہیری کے بار بار ہارن دینے کے باوجود موٹر سائیکلوں کو لہرا آگے آگے جا وہود موٹر سائیکلوں کو لہرا رہے تھے۔ ہیری کے بار بار ہارن دینے کے باوجود موٹر سائیکلوں کو لہرا رہے تھے۔ وہور سائیکلوں کو لہرا رہے تھے اور مڑمڑ کر ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔

ان کے خالفانہ نعروں کی آواز وہ کیبن میں صاف من رہے تھے۔ بروڈی کے چرے پر عجیب قتم کی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس نے اسلحے کے ڈب سے تین راکٹ نکال کراکیس ایم 18 لانچر میں لوڈ کئے پھر اس نے لانچر ٹومی کو تھاتے ہوئے کہا۔ ''بیہ گیس والے راکٹ ہیں ان نوجوانوں کی مستی دور کرنے کیلئے ٹھیک رہیں گے۔''

اوی نے اس کا مطلب مجھتے ہوئے لانچر کھڑکی سے باہر تکال کر اس کا رخ موٹر سائکل سواروں کی طرف کیا۔ انہوں نے خوفز دہ جو کرانی رفتار تیز کر دی اورٹریلر سے كافى آكے نكل گئے جب ٹريلرے ان كا فاصله كوئى 200 ميٹر ہوگيا تو نومى نے ٹريگر دبا دیا، راکٹ نو جوانوں کے سامنے سڑک سے ٹکرایا .....کیکن بیر کیا؟ بیرتو اصلی راکٹ تھا ایک دھاکے سے تین نو جوانوں کے کلڑے اڑ گئے، ان کی موٹرسائیکلیں آگ میں لیٹی ہوئی دور تک تفسینتی چلی تنیس ایک موٹر سائیکل سوار قلابازیاں کھاتا ہوا نشیب میں جا گرا وہ جب اٹھا تو اس کے سینے سے خون کا فوارہ اہل رہا تھا۔ٹریلر دندنا تا ہوا ان کے قریب ے گزرا، باتی کے لڑ کے حیرت سے بت بنے ان کی طرف د کھے رہے تھے۔ بروڈی کے چرے پر سفاک مسکراہ می کھیل رہی تھی۔ ٹومی نے راکٹ لانچر فرش پر رکھ دیا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ سوالیہ نگا ہوں سے کرنل بروڈی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ كرتل في سر بلات موئ كها-" بإن ثوى سياصلي راكث تقاليكن ان لركون سي س في کہا تھا کہ وہ یہاں آئیں اور ہمارے ساتھ آئکھ مچولی تھیلیں۔ کس نے دعوت دی تھی الہیں یہاں آنے کی ..... ہماری بار بار کی تنبیہ کے باوجود وہ باز کیوں نہیں آئے؟ میرا خیال ہےابتم ویت نام کی صور تحال کو سمجھ گئے ہوگے۔''

كىبن میں خاموشی طاری تھی۔

#### ☆☆☆

دروازہ ایک دھاکے سے کھلا۔ ملٹ نے چونک کر دیکھا، آخر وہی ہواجس کا خطرہ تھا۔ میکس فیلڈ مین ان کی طرف قبر آلود نظروں سے دیکھرہا تھا۔ '' تو بیلاڑ کی یہال موجود

ہوں نے فیلڈ مین ان واقعین نے کا کردوگ ہیں۔'' ہیری نے فیلڈ مین کو ڈھیا پڑتے و کھا تو کہا دوست تم نفیاتی ہون کی کارکردگ میں ہو گے۔اگر ہم ہائی جیکروں کو قابو نہ کر سے بھی خینہ گھنوں میں ہمیں موجود تھا۔اس کے باید نہیں ہو گے۔اگر ہم ہائی جیکروں کو قابو نہ کر سے بھی خینہ گھنوں میں ہمیں ہوتے فیلڈ مین اور ہنری میں لڑک کی ملیت پر گر ہا گر ایک رپورٹ ضرور مہیا کر دیں گے جو چیف آف ساف اور صدرامر یکہ کے سامنے ہمیں ہوتی تھی اور ملٹ اطمینان سے جیت کو گھور رہا تھا۔ لینڈا جران و پر بیا ہر ورکر دے گی۔'' فیلڈ مین نے اصل معالم کی طرف آتے ہوئے کہا کہ منر پر وڈک کی بیٹ ہوتی تھی دونوں بر سر پیکارآفیمرز کی طرف و کھور رہا تھا۔ لینڈا جران و پر بیا ہی لینڈا کواب اس کے حوالے کر دیا جائے تا کہ تیسر فلور پر اس سے بچھ کھی کا ہما تھا کہ تیسر فلور پر اس سے بچھ گھو کی جو بھی کھی جا کہ تیسر فلور سے کہیں زیادہ اس لڑکی کی ضرورت چھنے فلور پر ہے۔اس کا کہنا ہی جو اس سے بار پھر نزا کی کیفیت پیدا ہوگی۔ ملٹ نے لڑکی ان کے حوالے کہ نفیا تی بیدا ہوگی۔ ملٹ نے لڑکی ان کے جاس موجود رہنا اشد میں موجود رہنا اشد سے بیدا کو کو کرنل پروڈی سے متعارف نمیں کر ہا۔ ہنری نے اس کو آتھیں دکھا کہنا تھا۔ اس بچور یو میں اس تھم کا کوئی یونٹ کی ضرورت ہے۔ ہوسکتا ہے نازک صورت صال میں اس کے کو کونل پروڈی سے متعارف خبین میں کو بالے تھا کہ لڑک کا جھنے فلور پر رہنا اشد ضروری کے تھور کر سوج جی کی بالیہ بھری کو لائے۔ ہنری کو لائحالہ جہیتے ایجنٹ کی طرف داری کرنا خبین میں کہ جادرا وقت ضائع کرنے کے علاوہ کیا کام کیا ہے تہارے نفیلڈ میں برے برے منہ بنا تا کرے ہے باہم چلاگی تھا۔

تری بھر تھی کے بیاد فیلڈ میں نے بہم چلاگی تا تیک ہیں کہ بھر فیلڈ میں برے برے منہ بنا تا کرے بہم چلاگی تھا۔

تری بھر تھی کے برے منہ بنا تا کرے بہم چلاگی تھا۔

بنری نے ملٹ کواشارہ کیا اس نے جیت کو گھورنا ترک کیا اورٹرانسمیٹر پرکی۔

ہرابط قائم کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد کرئل بروڈ می ہے اس کا رابط قائم ہوگیا۔ اس نے بط کاغذ کے جہاز بنانے میں مصروف تھا۔ شاید بیجھی اس کے سوچنے کا کوئی انداز تھا۔ ملٹ "روڈ ہاگ" بڑے دوستانہ انداز میں کرئل ہے گفتگو کی۔ اس کی بات چیت ہے ظاہر" کے خاطب کرنے پر جب اس نے آ تکھیں اٹھا نمیں تو وہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئیں "روڈ ہاگ" بڑے دوستانہ انداز میں کرئل ہے گفتگو تھی۔ اس کی بات چیت ہے ظاہر" ہو تھیں۔ اس نے آ تکھیں اٹھا نمیں تو وہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئیں جنچا تھا کہ بروڈ می اس پراعتاد کر رہا ہے۔ جب ملٹ نے گفتگو تھی کوئی اس مقام تک نہیں چنچا کیا تھا اس نے کہا۔ "لیکن تم روڈ ہاگ کیے ہو سے وہ می بیچیئی پر بول رہا ہے جہاں سے اس کی واپسی ناممکن ہو جاتی ہے۔ امید کی ایک کرن ابھی باقی ہے۔ ہوسکتا ہے کہا تھی اس نے کہا۔ "لیکن تھی تک بمیں یہ معلوم نہیں ہو ہائی جیکروں سے زیادہ سے زیادہ ایک میل کے فاصلے پر ہے۔"

ملٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "جناب یہ سب کچھا کیکہ مواصلاتی سیارے" کیا کہ اس کے ماتھی اس پر کتنا اثر رکھتے ہیں اور وہ ان پر کتنا اثر رکھتا ہے۔ میرا اندازہ ملٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "جناب یہ سب کچھا کیکہ مواصلاتی سیارے" ہوئے کہا۔ " جناب یہ سب کچھا کیکہ مواصلاتی سیارے" ہوئی سے میکن اس کے ماتھی اس پر کتنا اثر رکھتے ہیں اور وہ ان پر کتنا اثر رکھتے ہیں اور وہ ان پر کتنا اثر رکھتا ہے۔ میرا اندازہ میں سے مسلم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " جناب یہ سب کچھا کیکہ مواصلاتی سیارے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہا۔ " بیاب یہ سب کچھا کیکہ مواصلاتی سیارے سب کھا کی سال کے ماتھی اس پر کتنا اثر دو ان پر کتنا اثر رکھتے ہیں اور وہ ان پر کتنا اثر رکھتا ہے۔ میرا اندازہ میں سب کھا کیک سے میں موسلم کے ماتھی اس پر کتنا اثر رکھتے ہیں اور وہ ان پر کتنا اثر رکھتے ہوئی کہا۔ " بیاب یہ سب کھا کیک سب کے میں موسلم کی سب کے میں موسلم کی میں موسلم کی میں موسلم کی میں موسلم کی سب کے میں موسلم کی میں موسلم کی میں موسلم کی میں موسلم کی میں میں موسلم کی میں میں موسلم کی موسلم کی میں موسلم کی میں میں موسلم کی میں موسلم کی میں موسلم کی موسلم کی میں موسلم کی م

سن کے سرائے ہوئے ہوئے ہوں جب میں بیٹ سب پھ میں میں ہوئے۔ زریعے ہور ہا ہے۔ ہماری گفتگواس مواصلاتی سیارے کے ذریعے ایکٹریل میں پہنچہ ہمری نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔''پروفیسر خدا کے لئے جس نتیج ہے۔ بیٹریلر ہائی جیکروں کے پیچھے چندمیل کے فاصلے پر آ رہا ہے۔ ہائی جیکریمی رہے ہیں کہ کوئی خوش ہاش ڈرائیوران کے معاطے میں دلچیس لے رہا ہے۔''

ے۔"

بروفیسر نے ایک طویل سانس لے کرکہا۔ "مسٹر ہنری مجھ سے کسی حوّ خبری کو تو قع مت رکھو۔ اگر تم واشکٹن سے آبادی کے انخلاء کا ارادہ رکھتے ہوتو اس کام کو شروئ کر دو۔ بلکہ میرے خیال میں ایبا کرنا ضروری ہے۔ ہم یہ بات تقریباً جان چکے ہیں کہ بروڈی ویت نام سے مجروح دل ود ماغ لے کر آنے والا ایک شخص ہے۔ وہ بہت رنجید خاطر ہے اور پچھ بھی کرسکتا ہے۔ "پروفیسر پچھ دہر خاموش رہا۔ شاید وہ کوئی اہم بات بتانے کے لئے خود کو تیار کر رہا تھا پھر اس نے کہا۔" ملٹ! ہم نے بروڈی کو بدر لیخ تل کرنا سکھایا ہے۔ اسے خوزین کی عادت ڈالی ہے، اور اب وہ سب پچھ سکھ چکا ہے۔ اگر میرااندازہ غلط نہیں تو وہ ہم سب کو چکر دے رہا ہے۔"

''کیا مطلب؟''ملٹ نے چیرت سے بوچھا۔ پروفیسر نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ واشنگٹن کی سڑکوں پر زندگی کی گہما گہمی عروج؟ تھی۔ اس نے طویل سانس لے کر کہا۔''ملٹ! بروڈی واشنگٹن پہنچتے ہی بورے شہراً دھاکے سے اڑا دےگا۔ وہ صرف اور صرف اس لئے واشنگٹن پہنچے رہا ہے۔''

مل اور لینڈاکی آئھوں میں خوف اور تخیر کے ملے جلے آثار نظر آرہے تھے۔
مل نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے سرگوثی کے انداز میں کہا۔ ''نہیں پروفیسر نہیں میل اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ میں اسے روکوں گا۔ واشنگٹن بہنچنے سے بہنا یہلے۔''

#### \*\*

دوسری طرف ریاست کنگی میں ویرسیلز کے مقام پر ایک بہت بڑی کینک گراؤا میں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہور ہا تھا۔ کاروں ویکنوں اور چھوٹی گاڑیوں میں لوگ دھڑا دھ گراؤنڈ میں پہنچ رہے تھے۔

جگہ جگہ خیمے لگے تھے۔ درمیان میں ایک کھلی جگہ پر بہت سے لوگ بیٹھے تھ

اک سیای رہنماقتم کا تحف او نجی جگہ پر کھڑ اتقریر کررہا تھا ....."اگر میں یہ کہوں تو بے جا نه دو گا كه جول جول جم مشرق كى طرف آئيس اخلاقي زبول حالى ميس اضافه موتا چلا جاتا ہے۔ امریکہ کا بید حصہ گناہ گاروں کی آ ماجگاہ ہے۔۔۔۔اوریمی وجہ ہے کہ کرنل بروڈی نے اس جگہ کوایے سفر کی منزل بنایا ہے۔ میافات برائی اور بدعنوانی کا مرکز ہے اور بروڈی خدا کا قبر بن کراس شہر کی خبر گیری کے لئے آرہا ہے۔ "اس نے تقریر ختم کی اور پھر کرنل بروڈی کے حق میں نعرے بلند ہونے لگے۔اس کے بعد ایک پادری نے خطاب شروع كيا-" حجك جاؤ ..... جهك جاؤ خدا كے حضور اور اينے گناہوں كى معافى مانگو\_ آؤ ہم سب وعدہ کریں کہ اپنے اردگرد کھڑی فوج اور پولیس سے خوف نہیں کھا کیں گے اور جب ہماراہیرویہاں پہنچ گاتو ہم والہانداس کے استقبال کے لئے بردھیں گے۔ہم اسے خوش آ مدید کہیں گے اور اس کے ساتھ اس کی منزل تک مارچ کریں گے۔میرے بچو! واشْنَكْنْ كَناه كى آخرى حدول كوچھور ہاتھا اور اب خدانے اس شہر پرسے اپنا دست رحت اٹھالیا ہے۔ بہت جلد میشہرتمام حریص آئھوں نمام فتنہ جیز د ماغوں اور ہلاکت خیز اسلح کے ساتھ نیست ، نابود ہو جائے گا۔ بروڈی ایک فرشتہ ہے۔ اغوا شدہ میزائل ایک ملوار ہاور واشکنن خدا کا معتوب ہے۔ "مقرر کالب ولہجہ تیز سے تیز تر ہور ہاتھا۔ مجمعے کے عارون طرف کھڑے یولیس اور ایف بی آئی کے المکار بے چینی سے پہلو بدل رہے تھے۔فلش لائٹس چک رہی تھیں۔متحرک کیمرے چل رہے تھے اور جلنے کی لجہ بدلحہ ر بورث واشكنن ميں اعلى حكام تك يہني ربى تھى۔ جلسه گاہ سے كچھ بٹ كر ب فكروں كى ایک اورٹولی کے درمیان ایک لڑکی گٹار پر گاری تھی۔اس کا نغه بھی ہائی جیکروں کی مدح

مدوسری جانب ایک کونے میں جار پانچ آ دمی نیم دائرے کی شکل میں گھاس پر بیٹھ تھے۔ مارے نو جوان تھے اور دوست معلوم ہوتے تھے۔ وہ بیئر کے ڈبوں سے متواتر گھونٹ بھر رہے تھے اور کسی مسئلے پر بحث میں مصروف تھے ایک شخص جو زیادہ

مڑک کے ایک ایسے جھے کے بارے میں بتانے لگا جہاں سےٹریلر پراطمینان سے فائر کئے جا سکتے تھے۔

## \$\$\$

وائٹ ہاؤس کے مغربی بازو میں مہلی مزل "اوول روم" میں ایک ایک کر کے اعلٰی حکام جمع ہور ہے تھے۔ ڈیفنس سیرٹری مسٹر بیکر مین اپن نشست پر بیٹھے کچھ کاغذات د کھے رہے تھے۔ ی آئی اے کے سربراہ اور الف بی آئی کے ہیڈ میں ابھی ابھی جھڑپ موئی تھی اوراس جھڑپ کے اثرات ابھی تک ان کے چہروں پرموجود تھے۔ بائیس طرف آیک ونے میں ائزفورس الملی جنس کا ایک کرنل اس طرح مندلاکائے بیٹھا تھا جیسے بیسب کیا دھراای کا ہو۔صدر امریکہ دومشیروں کے ساتھ کانفرنس روم میں داحل ہوئے۔تمام افراد نے اٹھ كر تعظيم چيش كى ـ صدر نے اپنى نشست سبنھا لتے ہى سامنے ركھى ہوكى فاكل کھولی اور اصل موضوع پر آ گئے۔ پہلے ائر فورس کے آفیسر نے مخضر الفاظ میں میزائل کی کارکردگی کے بارے میں تایا پھرائف بی آئی کے سربراہ نے کمپیوٹر کے حوالے سے اس مسلے پر بات کی۔اس کہنا تھا کہ کمپیوٹرز کے مطابق مارے پاس اس بحران سے نکلنے کے دورات میں۔ایک توبیکہ بائی جیکروں کو واشکنن تک لانے کے لئے نسبتاً سنسان راستہ استعال کیا جائے۔ سمی نہایت کم آبادی والے علاقے میں ان برقابو پانے کی کوشش کی جائے کیکن اس صورت میں بھی وحما کہ ہونے کا امکان ساٹھ فیصد سے زیادہ ہے۔ دوسری صورت سے ہے کہ ان لوگوں کو واشکنن پہننے دیا جائے اور بات چیت سے سکلے کاهل نکالا جائے۔ کمپیوٹر کے نزدیک دوسرا راستہ زیادہ موزوں ہے۔ ڈیفنس سیرٹری نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ "مسٹر پریذیڈنٹ اب تک کے تجزیے کے مطابق ہائی جیکروں کا لیڈر ایک نہایت گھاگ آ دمی ہے۔ وہ ہرفتم کی صورت حال پر قابو یانا جانتا ہے اور غیر معمولی قوت ارادی کا مالک ہے۔ ایسے تھ بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے ہمیں بهت مخاط ربنا ہوگا۔''

پر جوش دکھائی ویتا تھا، بڑے اعماد سے کہدرہا تھا۔ ''یاوگ تو پاگل ہو گئے ہیں۔ میں پورے دعوے سے کہدسکتا ہوں سے کرٹل بروڈی

صرف رقم کے چکر میں ہے۔اسے ایک ملین ڈالر دے دویہ گدھے کے سینگول کی طرح غائب ہو جائے گا۔امن اور جنگ کی سب باتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔''

ایک دوسر فی خص نے لقمہ دیا۔ "جان پر کھیلنا کوئی آسان کام نہیں ہے بیتو عوام اور حکومت کو بے دتو ف بنار کھا ہے ان لوگوں نے۔''

پہلے والے شخص نے بیئر کا ایک بڑا گھونٹ لے کرسلسلہ کلام جوڑا۔" دوستو بس تھوڑی ہے ہمت اور مہارت کی ضرورت ہے مجھے یقین ہے بہی لوگ جوآج ہائی جیکروں کے تصید کا رہے ہیں کل ہمیں قومی ہیرو ثابت کرنے کی کوشش میں معروف ہوجائیں گے۔ بس ہمیں ایک دور مار رائفل اور ایک محفوظ گوشے کی ضرورت ہے۔۔۔۔۔۔اور کل اخباروں کے اولین صفح پر ہماری کامیابی کے تذکرے ہوں گے۔''

ایگ خص جوقدر بے شند ہے دماغ کا مالک معلوم ہوتا تھا، بولا۔" الیکن یہ بات یادر کھو کہ ان کے لیڈر نے انگلی بٹن پر رکھی ہوئی ہے۔ اگر ہمارے اندازوں کے برعس میزائل تیار ہے قو ہماری کارروائی کے خطرناک نتائج بھی برآ مدہو سکے ہیں۔"

ایک دوسرے شخص نے اس کی تاکید کرتے ہوئے کہا۔ "جیکی! میں چارسال ائر فورس کی ملازمت میں رہا ہوں میں جانتا ہوں" ٹاکان" میزاکل کیا ہے اور کیسے چلتا ہے۔ تمہاری اطلاع کے لئے عرض ہے کہ اس کا کوئی بٹن ہوتا ہی نہیں۔ یہ کرنل کا بچہ پورے ملک کو بے وقوف بنا رہا ہے اور اگر بالخصوص کوئی بٹن ہے بھی تو اس کی انگلی کی حرکت ہے بہت پہلے میں اس کی آنکھوں کے درمیان سوراخ کر دوں گا۔"

اس کے ساتھی نے دھیے لہج میں کہا۔''لیکن ریائی بولیس جمیں بھی اتنا قریب نہیں جانے دے گی کہ ہم ہائی جیکروں کونشانہ بنا سکیں۔''

پہلے والے مخص نے تمام ساتھیوں کو قریب قریب آنے کا اشارہ کیا بھروہ انہیں

ی آئی اے کے سربراہ نے گفتگو کے رنگ ڈھنگ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا۔
'' جناب بروڈی اور اس کے آ دمیوں پر قابو پانا نہایت مشکل کام ہے۔ ہمارے خیال میں اس قسم کی مہم جوئی کے نتائج نہایت دور رس ہوں گے۔ بفرض محال اگر دھا کہ نہیں ہوتا تو بھی ہماری کارروائی کے ردعمل میں عوام کے اندر بے چینی کی لبر اٹھ سکتی ہے۔ ہوسکتا ہے ختلف حصوں میں ہنگا مے شروع ہوجا ئیں۔ اگر میرااندازہ غلط نہیں تو یہ ہنگا مے ملک کے لئے دھا کے سے زیادہ نقصان وہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ی آئی اے کے تمام ماہرین کا خیال ہے کہ اس مسئلے کو گفت و شنید سے حل کرنا چاہئے۔''

صدر نے پوچھا۔ "کس بات پر گفت وشنید؟ وہ کیا عاصل کرنا چاہتا ہے؟"

اس سے پہلے کہ ی آئی اے کا سربراہ جواب دے ایف بی آئی کا ہیڈ بول اٹھا۔
"جناب صدر پچھلے کی سالوں میں ی آئی اے کی کارکردگی میری سمجھ سے بالاتر ہے؟ ی آئی اے صرف تجاویز کا گودام ہو کر رہ گئی ہے ۔۔۔۔۔ جناب جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے ایک بحرانی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ ایف بی آئی بلڈنگ کے تیسر نے فلور پر یہ کمٹی تندی نے ایک بحرانی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ ایف بی آئی بلڈنگ کے تیسر نے فلور پر یہ کمٹی تندی سے مصروف ہے اور جلدی ایک مفصل رپورٹ آپ کو چش کر ہے گی۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک نفسیاتی یونٹ بھی تشکیل دیا ہے۔ ملک کے مشہور نفسیات دان پروفیسر کلاول کی مرکردگ میں یہ یونٹ اپنا کام کر رہا ہے۔ ایک مواصلاتی سارے کے ذریعے ہم ہائی جنگروں کے ساتھ ایک ڈرامہ کھلنے میں مصروف ہیں۔ آپ کی اجازت سے میں ڈومیٹ کی اغزی جنس ڈائر کیٹر مسٹر ہیری ڈیوٹ سے کہوں گا کہ وہ مزید تفصیلات ڈومیٹک انٹیلی جنس ڈائر کیٹر مسٹر ہیری ڈیوٹ سے کہوں گا کہ وہ مزید تفصیلات بتا کیں۔''

ہیری ڈیوٹ نے صدر کواپی کارکردگی ہے آگاہ کیا اور آخر میں کہا۔"جناب صدر کرنل بروڈی کے مکمل نفساتی تجزیے کے بعد ہم اس نتیج پر پنچے ہیں کہ واشکٹن پنچ کر سیڈھس وائٹ ہاؤس کا رخ کرے گا اور ہوسکتا ہے جب آپ اس سے ملنے کے لئے دروازے سے باہر نکلیں، وہ ایک لفظ کے بغیر میزائل کا بٹن دبا دے' کرے میں تھوڑی

ورے لئے ایک محمبیر سناٹا چھایا رہا۔ پھری آئی اے کے سربراہ نے ہیری کے خیالات كوردكيا \_ مخلف عهد يداران اين اين بولى بوك بوك كا\_صدر امريكه ميزير ركم بير ویٹ کوانگلیوں میں تھمارے تھے ان کی نگاہیں کھڑ کی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ دور مغرب مي سورج بهاڙيون کي اوف مين اپنامنه چھيار ہاتھا صدر نے سوچاکل جبسورج مشرق ے طلوع ہوگا بروڈی اپنے ہلاکت خیز سامان کے ساتھ ان پہاڑیوں میں پہنچ چکا ہوگا۔ صدر نے اپنی توجہ کھڑی ہے ہٹائی اور حاضرین کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا پھر انہوں نے ایف بی آئی کے سربراہ سے کہا کہ بیان جاری رکھیں۔ایف بی آئی کے سربراہ نے فاتحانه انداز کی خفیف مسکراہٹ ی آئی اے کے سربراہ کی طرف اچھالی پھر سنجیدگی سے كها\_" جناب صدر! برودى نے جميں دو برى مشكل ميں دالا ہے۔ اگر جم واشكتن سے تمام سرکاری المکاروں کو ہٹا لیتے ہیں تو وہ الٹی میٹم کے مطابق شہرکو تباہ کر دے گا اور پیچیے رہنے والے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ بیصورت حال رائے عامہ کو مشتعل کر دے گی اور لوگ حکومت کوساری تابی کا ذھے دار تھبرائیں گے اور اگر ہم بروڈی کے مطالبے کے مطابق انخلاء کے فیلے برعمل نہیں کرتے تو بھی صورت حال اس کی خواہش کے عین مطابق ہو جائے گی بہت مکن ہے وہ اپنے منصوب برعمل کرتے ہوئے حکومتی مشیزی سمیت بورے واشنگٹن کا صفایا کردے۔''

صدر کی پیٹائی پرسوچ کی گہری لکیریں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ آ ہتہ آ ہتہ چلتے ہوئے کھڑی کے پاس پنچ اور گتی ہی دیر حاضرین کی طرف پشت کئے کھڑے دہے۔ جب وہ و اپس مڑے تو ان کے چہرے کے اعصاب تنے ہوئے تھے۔ انہوں نے بارعب لہج میں کہا۔" مجھے حمرت ہے کہ ایک سارجنٹ ریک کا ملازم ٹائیٹان میزائل کے اہم ترین رازوں ہے واقف ہے اور ان معلومات کے بل ہوتے پر پچھلوگ پورے ملک کی نیندیں حرام کئے ہوئے ہیں۔ ایک نشے باز سارجنٹ کواس قدر بااختیار کس نے بنایا؟ کون ذے دار ہے اس بنظمی کا؟"

خیال ہے براہ راست کارروائی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تم بات چیت سے یہ معالمہ طے کرنے میں کامیاب ہوجاؤ کے۔"

# \*\*

سڑک بغیرموڑ کھائے دورتک چلی گئی تھی۔ٹریلرسترمیل گھنٹہ کی رفتار سے چل رہا تھا۔ بروڈی نشست سے فیک لگائے خیالوں میں کم تھا۔ اس کی آ تکھیں دور کہیں ویت نام کے جنگلول میں آگ اور خون کا تھیل دیچے رہی تھیں۔اے ونگ تاؤ کا ایک واقعہ یاد آرما تھاجب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھنے جنگل میں گھرے ہوئے ایک تصبے میں پہنچا تھا۔ اس قصبے میں وجمن فوج نے اپنا ترجی مرکز قائم کر رکھا تھا۔ یہاں سے امریکی ساہوں پر کی حملے ہو چکے تھے۔اس قصبے کوختم کرنا ضروری تھالیکن اس قصبے میں صرف نوجی ہی تو نہیں تھے.... بے بھی تھے۔ تالا بول پر کیڑے دھوتی ہوئی حسین دوشیزائیں بھی تھیں۔ بروڈی نے ایک درخت کی اوٹ میں کھڑے ہو کر دور بین ہے ویکھا تھا۔ زندگی این بورے وقع برتھی لیکن وہ مجبور تھااس نے وائرلیس پرایے بمبار جہازوں کو اس مقام پر چینینے کی درخواست کی تھی۔ و ، اور اس کے ساتھی جھاڑیوں میں چھے رہے تھے۔ تصبے کے لوگ آنے والی موت سے بے خبر روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھے۔ پھر دور کہیں بمبار جہازوں کی گوئے سائی دی تھی۔ نہر میں نہاتے ہوتے بچوں نے بری حیرت اورمسرت سے آسان کی طرف دیکھا تھا۔طیاروں سے فائر ہونے والے راکثوں کی روشی دیکھ کر بچھ بچوں نے تالیاں بھی بجائی تھیں لیکن پھرسب بچھ نیپام بموں کے رُهُو مَيْنِ مِن رويوشُ ہو گيا تھا۔

بروڈی ایک گونج من کراپے خیالوں کی دنیا ہے باہر آگیا۔ٹریلر کی خوابگاہ میں نرقی تک تکلیف ہے ہے تاب ہوکر کراہ رہا تھا۔ "سار جنٹ اب تک کا کیا حال ہے؟"
مار جنٹ نے آئیس گھما کرنگ کی طرف دیکھا پھر بولا۔" ابھی بزبزا رہا تھا،
کہرہا تھا اگر میں مرگیا تو جولی کومیراسلام ضرور کہنا۔ بار باراس لڑکی کا نام لے رہا ہے۔

تمام عبد بدار دم سادھے بیٹے تھے۔ کی میں بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ صدر نے فيصله كن انداز مين حاضرين كي طرف ديكه كركها- "مين صبح تك واشتكنن كوخالي ديكهنا عايهتا موں۔ میں خود بھی دو گھنٹے تک اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ چلا جاؤں گا۔ تمام غیر ضروری شاف کل صبح تک واشتکن سے نکل جائے۔ بولنگ ائر بیں کو بند کر دیا جائے اور تمام نیوکلائی اسکیدوہاں سے نکال لیا جائے۔ بحری اور بری فوجی ٹھکانوں کو بھی خالی کر دیا جائے ....مرا خیال ہے اب کل منے آٹھ بے ہم کمپ ڈیوڈ میں ملاقات کریں۔"مدر نے تھوڑی دیررک کر دم لیا پھرایف بی آئی کے سربراہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ''بہکی، میں نہیں جا ہتا کہ ہائی جیکر واشنگٹن پینچیں اور میں وائث ہاؤس کے سامنے ان سے سوال وجواب پر مجبور ہو جاؤں۔ بیدملک وقوم کی بہت بڑی بدنامی ہے۔ان کورو کئے کی کوشش كرو- جيسے بھى ہو سكے۔ كوئى چيز اليي نہيں جے خريدا نہ جا سكے۔ وہ پانچ ملين ڈالر چاہتا ہے اسے دس ملین ڈالر دو۔ ہیں ملین دو۔ اسے کہو کہ بیر قم اسے قیمتی پھروں کھلے بانڈز اور استعال شده بلول كي شكل ميں يا جيے بھى وہ جا ہتا ہے مہيا كر دى جائے گى۔ وہ جہاز اوراس كى منزل كا نام لے۔ ميں ذاتى طور پرضانت ديتا ہوں كداسے بحفاظت وہاں پہنچادیا جائے گالیکن اس کے لئے ایک شرط ہے، صرف ایک مبح ہونے سے پہلے پہلے وہ ہماری پیشکش کو قبول کر لے۔ بیکی مجھے تم پر اعتباد ہے میں بروڈی سے معاملات طے كرنے كى تمام ذ مے دارى تمهيں سونيا مول يس نے تمهيں وسيع اختيارات دے ديے سیں۔ مجھامید ہے کہ الف بی آئی کے المکاراس ذے داری سے عہدہ برآ ہوں گے۔" ایف بی آئی کے سربراہ نے ایوسانہ لیج میں کہا۔"جناب صدر ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ بروڈی سے معاملات طے ہو جا کیں لیکن اگر آپ جا ہے ہیں کہ آخری اقدام کے طور پراس کے خلاف چھاپ مار کارروائی کی جائے تو میں بڑے احر ام ہے اس کی تحریری اجازت طلب کروں گا۔"

صدر کی آئھوں میں خدشات اور چبرے پر پیچکیا ہٹتھی پھرانہوں نے کہا۔''میرا

کہدرہا تھاتم میری پہلی اور آخری محبت ہو جولی۔ میں نے جو کچھ کیا ہے تمہارے لئے کیا اور پیتنہیں کیا کچھ کہدرہا تھا۔''

كبين ميں ايك بوجھلى خاموثى جيمائى ہوئى تھى۔ آخر سياه فام ٹوى نے سكوت توڑتے ہوئے كہا۔ "كرنل! اگر جھے كولى لگ كئى تو اى طرح اپ ساتھ تھيٹتے بھرو كے?"

بروڈی نے کہا۔''ٹوی، تم ویت نام میں بار ہاموت کوفریب دے چکے ہو۔ مجھے یقتن ہے کہ اس دفعہ بھی تم نی جاؤ کے لیکن اگر بفرض محال تمہیں گولی لگنی ہی ہے تو میں چاہوں گا کہ تمہارے منہ پر لگے۔''

"ووكس لئے؟" تومي نے پوچھا۔

کرنل بروڈی نے شکفتہ لہجے میں کہا۔ "اس لئے کہ جب گولی لگنے کے بعد میں مہیں بتاؤں کہتم بہر حال ہمارے ساتھ واشکٹن جارہے ہوتو تم کوئی سوال جواب نہ کر سکو۔" نینوں ساتھیوں کے چہرے پر پھیکی کی سکراہٹ پھیل گئی۔ اسنے میں ایک ہملی کا پٹر عین ان کے سر پر پھڑ پھڑانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ریڈ ہو سے نائٹ اول کی آ واز سائی دی۔ "بیلو ڈیوک نیوک تمہارے لئے اطلاع ہے کہ پارک وے کے مقام پر لوگوں کا ایک بڑا ہجوم اکٹھا ہوگیا ہے۔ حفاظتی انتظامات غیر موثر ہو جانے کی وجہ سے تمہارا وہاں سے گزرنا ٹھیک نہیں۔ ہم نے تمہارا وہاں سے گزرنا ٹھیک نہیں۔ ہم نے تمہارے لئے متبادل راستے کا انتظام کیا ہے اسکھے چورا ہے سے تم روٹ نمبر 30 اختیار کرلوا وور۔"

"نائث اول مجھے افسوں ہے کہ میں تمہاری خواہشات پر عمل نہیں کرسکتا۔ میں روٹ نمبر 100 پر بی رہوں گا۔ بیمبرا آخری فیصلہ ہے ادور۔"

دوسری طرف تھوڑی دیر خاموثی چھائی رہی بھرنائٹ اول نے کہا۔''ڈیوک نیوک میں چاہتا ہوں کہتم اس فیصلے پر مزید غور کر او اور ہاں اس سے پہلے ایک اہم خبرس او .....صدر امریکہ نے مسئلے کے حل کے لئے کچھ تجاویز چیش کی ہیں۔ انہوں نے اس

ہات کا یقین دلایا ہے کہ تمہیں تمہارے ساتھیوں سمیت ملک سے باہر جانے کی اجازت
دی جائے گی۔ تمہارے خلاف کی بھی ادارے کی طرف سے کی قتم کی کارروائی نہیں کی
جائے گی۔ نداب اور نہ پھر بھی۔ تمہاری خواہش کے مطابق تمہارے لئے سواری کا فوری
انظام کر دیا جائے گا کیا تم س رہے ہو! اوور۔'' بروڈی نے اپنے ساتھیوں کی طرف
دیکھا ہیری اور ٹومی کے چہرے تم تمارہ ہے تھے ان کی آ تھوں میں فاتحانہ چک نظر آ رہی
تھی۔ ہیری نے لرزتی ہوئی آ واز میں کہا'' کرنل صدر امریکہ نے ہماری جیت کا اعتراف
کرلیا ہے۔''

کرٹل کی آ تکھیں سوچ میں ڈونی ہوئی تھیں۔ اس نے مائیکروفون کا بٹن دباتے ہوئے کہا۔" نائٹ اول اپنا بیان جاری رکھواوور۔"

"مدرامریکہ نے فاص طور پر ہدایت کی ہے کہتم لوگوں سے کوئی بات چھپائی نہ

جائے اور معاملے کوصاف گوئی سے طل کیا جائے۔ ہماری شرط صرف یہ ہے کہتم جلد از جلد ونچسٹر پننج کر میزائل حکام کے حوالے کر دو۔ یاد رہے کہ صدر امریکہ کی میہ پیشکش صرف ایک گھنٹے کے لئے ہے اوور۔"

'' نائٹ اول! تم پھر مجھے الی میٹم دینے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں کہہ چکا ہوں کہ میں واشنگٹن جارہا ہوں۔''

دوسری طرف سے آواز آئی۔''ڈیوک نیوک اگرتم نے اپنا فیصلہ نہ بدلاتو تمہارا میہ طویل مارچ بالکل رائیگاں جائے گا میہ شہری موقع کھوکرتم اپنے اور اپنے ساتھیوں پرظلم کرو گے۔اووراینڈ آل۔''

ٹومی اور ہیری، کرنل کی طرف غیریقینی انداز میں دیکھ رہے تھے۔ وہ سوج رہے تھے کرنل آئی پرکشش پیشکش کو کبھی نہیں ٹھڑا سکے گالیکن اس وقت ان کی جیرت کی انتہانہ رہی جب کرنل نے کہا۔ ''تم لوگ وہاں تک دیکھ رہے ہو۔ ذرا سوچو وہ ہمارے مطالبے سے چارگنا زیادہ رقم دے رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟''

توی نے کہا۔''کرنل سیدھی ہی بات ہے ہم نے چز ہی الی اغوا کی ہے جس نے انہیں گھنے نیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ ہماری چھری اپنی شدرگ پر محسوس کر رہے ہیں۔ ایک طرف پوری ایک ریاست ہے اور دوسری طرف بیں ملین ڈالر میں تو کہوں گا اگر ہم سوملین ڈالر بھی مانگیں تو وہ دیں گے وہ تھنے ہوئے ہیں۔''

بروڈی نے زہر خند کیج میں کہا۔ "بیتمہاری بھول ہے ٹومی۔ وہاں واشکٹن میں السی ہستیاں تشریف فرما ہیں جن کا دماغ کمپیوٹر سے زیادہ تیز اور اعصاب فولا دسے زیادہ مضبوط ہیں۔ بیلوگ شکست کھانا اور جھکنا نہیں جانے اس وقت بیلوگ صرف موقع کے منتظر ہیں۔ جونمی ہماری جانب سے کوئی غلطی ہوئی ہیے ہم کو چھاپ لیس مجے ہمیں ہر قدم نہایت سوچ سمجھ کرا ٹھانا چاہئے۔ وہ ہمیں ونچسٹر کے ایک نجی رن وے پر رکنے کے قدم نہایت سوچ سمجھ کرا ٹھانا چاہئے۔ وہ ہمیں ونچسٹر کے ایک نجی رن وے پر رکنے کے لئے کہدرہے ہیں بیر جگہ نستنان ہے اور اگر گوریلا کارروائی کے دوران ہم بٹن د با بھی

دیے ہیں تو واشکنن کی نسبت یہاں بہت کم نقصان ہوگا ہم چار سومر بع میل علاقے میں زیادہ سے زیادہ ایک درجن قصبول کو تباہ کر سکیس گے۔''

اپ لیڈرسمیت چاروں ہائی جیکر خاموش تھے وہ سوچ رہے تھے حکومت کی پیش کش پرغور کررہے تھے۔ تینوں کی رائے اپ لیڈر سے مختلف تھی۔ وہ سجھتے تھے کہ 20 ملین ڈالر بچانے کے لئے صدر امریکہ پوری ایک ریاست کی سلامتی داؤ پرنہیں لگا ئیں گےلیکن پروڈی اپ موقف پرمختی سے قائم تھا۔

"دوستو!" اس نے گھمبیر آ داز میں کہا۔" میں جانتا ہوں داشکٹن میں کیسے کیسے سام لوگ بیٹے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں داشنگٹن کا راستہ چھوڑ کر ونچسٹر کی طرف مڑنا مہیں جا ہتا اگر داشنگٹن ہماری زد سے نکل گیا تو ہمیں کچھ حاصل نہ ہو سکے گا۔"

'' دلیکن کرنل، تم نے تو سو فیصد کامیا بی کا یقین دلایا تھا۔'' ہیری نے سڑک پر نظریں جمائے ہوئے کہا۔

" ہال سوفیصد کامیا بی کا یقین ولایا تھا میں نے۔" کرنل نے سخت کہے میں کہا۔ " لیکن اس صورت میں جبتم پوری طرح میری ہدایات پرعمل کرو۔"

وہ چاروں کرتل کی آنکھوں میں ولی ہی سرخی دیکھ رہے تھے جیسی اس وقت نظر آتی تھی جب وہ ویت تام کے جنگلوں میں ٹائیگر کی طرح شکار کھیلٹا تھا۔ان میں سے کوئی ان شعلہ بارنظروں کا مقابلہ نہ کر سکا اور وہ سب خاموش ہو گئے آخر اس بوجھل خاموشی کو ٹرائسمیٹر کی آ واز نے توڑا۔

''ہیلوروڈ ہاگ بلیوالگل سے ناطب ہے، میں نے نائٹ اول کی پشکش سی ہے۔ مبارک ہو بلیوالگل الگا ہے کہ حکومت واقعی تہمیں 20 ملین ڈالردینے پر تیار ہوگئ ہے۔ مبارک ہو بلیوالگل الگا ہے کہ حکومت وقعی تہمیں کی درکرسکتا ہوں۔ میں تم سے پہلے ویجس تھی کو بیٹ ہوں۔ میں تم ہیں ٹھیک ٹھیک بتا ویجس مورت حال ہوگی میں تہمیں ٹھیک ٹھیک بتا دول گا۔ اس کے لئے تم مجھ کل رقم سے ڈھائی فیصد کے حساب سے حصد دے سکتے ہو۔

اوور\_''

بہلے میلے اس نے کرئل بروڈی کوختم کردینا تھا۔ مید مید

دوسری طرف ایف بی آئی کی بلڈنگ میں ملف، پروفیسر کلاول اور لنڈا ٹرائسمیر کے سامنے بیٹھے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے بروڈی سے گفتگوختم کی تھی۔ پروفیسر نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ 'ملٹ، ہمارا بھانڈا پھوٹ چکا ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں بروڈی ہماری اصلیت سے واقف ہو گیا ہے میں نے تہمیں پہلے ہی بتایا تھاوہ تم سے پچھکم ذبین اور ہوشیار نہیں ہے۔ عرصے بعد ایک چھکے چھڑانے والے دشمن سے تمہارا واسطہ پڑا ہے۔''

ملٹ سمجھ رہا تھا کہ پروفیسر درست کہہ رہا ہے۔ اپنے داؤ کی ناکامی پر وہ سخت جھلایا ہوا تھا۔ پروفیسر نے سوچ میں ڈو بے ہوئے کہا۔"میرا اندازہ ہے کہ بروڈی راستہ نمبر 64 استعال کر ہے ہمیں بیتا تر دے گا کہ وہ و پچسٹر کی طرف جارہا ہے لیکن پھر و پچسٹر کی طرف میں جائے گا۔ پروگرام کی اس کی طرف مڑے بغیر وہ سیدھا ویسٹ ورجینا کی طرف نکل جائے گا۔ پروگرام کی اس اچا تک تبدیلی سے سارے انتظامات درہم برہم ہوجا کیں گے اور ہمیں سنجلنے میں کم از کم ایک تحفشہ لگ جائے گا۔ اتن دیر میں بروڈی چارسٹن اور ایش لینڈ جیسے گنجان آباد علاقوں ناکسی کھنٹہ لگ جائے گا۔ اتن دیر میں بروڈی چارسٹن اور ایش لینڈ جیسے گنجان آباد علاقوں ناکسی کے دروازے پر دستک دے رہا ہوگا۔"

ملٹ پوری توجہ سے پروفیسر کی بات من رہاتھا وہ ایک لمحہ ضائع کئے بغیر اٹھ کھڑا ا ہوا۔ اس نے چیف ہیری سے رابطہ قائم کرتے ہوئے اسے بتایا کہ ہائی جیکر چال کھیل رہے ہیں اور ونچسٹر کی طرف مڑنے کے بجائے سیدھا واشٹکٹن کی طرف نکل جائیں گے۔ ہیری سے بات مانے کے لئے تیار نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ بروڈی دام میں آگیا ہے۔ ملٹ نے اپنے موقف پر زور دیا تو چیف نے اسے جھاڑ دیا۔ اس نے کہا کہ دہ معاسلے کو الجھانے کی کوشش نہ کرے۔ ملٹ نے پروفیسر کی طرف دیکھا۔ کرتل بروڈی نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا پھرسونچ آن کرتے ہوئے بولا۔''روڈ ہاگ! ہمیں تہاری پیش کش منظور ہے میں نائٹ اول سے اس بارے میں بات کرتا ہوں۔اووراینڈ آل۔''

سلسلہ منقطع کر کے بروڈی نے نائٹ اول سے رابطہ قائم کیا اور انہیں "معائے"
کی شرط سے آگاہ کیا۔ ہیری کے چبرے پر رونق نظر آنے گئی تھی لیکن ٹومی اور مک کسی
خوش فہمی کا شکار ہونا نہیں چاہتے تھے۔ انہیں معلوم تھا بروڈی اتی جلدی واشکٹن کا پیچھا
نہیں چھوڑ ہے گا۔ ان تیوں کی خاموثی ہیری کی مسرت پر پائی پھیر رہی تھی۔ آخر اس
نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ "آخرتم لوگ جھے تھے بات کیوں نہیں بتاتے ہو؟"
کرمل بروڈی نے ایک طویل سائس لے کر کہا۔" ہیری ڈیر، تمہارے خیال میں
روڈ ہاگ کون ہے؟"

''روڈ ہاگ ایکٹریلر ڈرائیور ہے جو ہمارے بیچھے بیچھے آ رہا ہے۔'' ہیری نے یقین سے کہا۔

"روڈ ہاگ ٹریلر ڈرائیور نہیں۔" بروڈی نے کہا۔" یہ ایک مواصلاتی سارہ ہے جس کے ذریعے واشکٹن میں بیٹے ہوئے ایف بی آئی کے ایجنٹ ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کررہے ہیں۔" ہیری نے جیرت سے پہلے بروڈی اور پھر وائرلیس آپریٹرٹوی کی طرف دیکھا۔ ٹومی کی آئیسے کوش کررہی تھیں۔ کرئل نے نشست سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔" دوستو! ویجسٹر ایک جال ہے جس میں حکومت ہمیں نشست سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔" دوستو! ویجسٹر ایک جال ہے جس میں حکومت ہمیں پیشاری ہے تعلی نظر اس بات کے کہ گفتگو میں بار بارصد رامریکہ کا نام آرہا ہے ایف فی آئی کے ایجنٹوں کو جب بھی موقع ملاوہ ہمیں گولیوں سے بھون ڈالیس گے۔"

کرتل نے پورے یقین سے اثبات میں سر ہلایا۔ بظاہرٹو می نے یہ فیصلہ قبول کرلیا تھالیکن اس کے ذہن کے کسی گوشے میں ایک بات طے پار بی تھی کل صبح ہونے سے

# جوبری تیامت 🌣 77

راست کارروائی کے لئے رضا مند ہو گئے ہیں۔ہمیں آج رات بارہ بجے تک یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کارروائی کس جگہ اور کس وقت ہوگی۔

عین اس وقت کانفرنس مال میں لگی ہوئی بزی سکرین پر اناؤنسر کا چیرہ نمودار ہوا۔ "بلوبيسنٹرل بيوريوائلي جنس كى خاص نشريات بيں۔موجوده صورت حال بيہ ہے۔" اں کے ساتھ ہی سکرین پر ریاست کنفکی کا ایک بڑا نقشہ نمودار ہوا۔ اناؤنسر کی آواز آئی۔''میزائل بردارٹریلر کے پیچے تقریباً دوسوگاڑیوں اورموٹر سائیکلوں کا قافلہ ایک جلوس کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اس کے علاوہ راستہ نمبر 75 اور 127 سے تقریباً 150 موٹر کاروں کا جلوس ہائی وے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہماری اطلاع کے مطابق ان گاڑیوں میں انتہا پہندوں کے گروہ سوار ہیں اور بیلوگ اغوا شدہ میزاکل کو ایک نظر دیکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ دوسری طرف راستہ نمبر 55 پر ریاستی فوج ان دو بڑے گر وہوں کورو کنے میں ناکام ہوگئ ہے جو یارک وے کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بیاوگ ذہبی جنونی ہیں اور ہائی جیکروں کوعوام کے سامنے مقدس ہستیوں کے روپ میں پیش کررہے ہیں۔'' ال نے نقثے پر ایک جگہ سرخ پنیل سے دائرے کا نثان لگایا اور بولا۔"اور یہ جگہ ہے پارک و ے اس جگه تقریباً دو ہزار گاڑیاں اور دس ہزار پیدل افراد اکٹھے ہو چکے ہیں۔ان میں زیادہ تر ہائی جیکروں کے حامی ہیں لیکن کچھ خالفین بھی ہیں۔ ہوسکتا ہے ہائی جیکروں كى آمد پر مختلف گروہوں كے درميان كشيدگى تصادم كى شكل اختيار كر جائے۔"

ایف بی آئی کے چیف نے تھم دیا اور مواصلاتی سیارے کا رابطہ پارک وے پر اتر نے والے ایک ہیلی کا پٹر سے کر دیا گیا۔ اب سکرین پر پارک وے کا منظر نظر آ رہا تھا۔ صور تحال تو قع سے زیادہ علین دکھائی دیتی تھی۔ میزائل بردار گاڑی کمی بھی لمح یہال چینے والی تھی جب کہ ہائی وے کے اوپر مظاہرین اور پولیس کے درمیان شدید تھادم ہورہا تھا۔ چاروں طرف آنو گیس کا دھواں بھیلا ہوا تھا۔ لاتھی چاروں طرف آنو گیس کا دھوال بھیلا ہوا تھا۔ لاتھی چاروں طرف آنو گیس کا دھوال بھیلا ہوا تھا۔ مظاہرین کے تور خطرناک مورنا واللہ جموم اب بھر سراک کے درمیان اکٹھا ہورہا تھا۔ مظاہرین کے تور خطرناک

"ر پروفیسر، میرا خیال ہے کہ اب کچھ کرنے کا وقت ہے۔" یہ کہد کروہ اٹھ کھڑا ہوا۔اس کی آنکھوں میں عزم کروٹیس لے رہاتھا۔

تھوڑی دیر بعدوہ پروفیسر اور لینڈا کے ہمراہ تیسر ناور پرواقع ہنگائی سمیٹی کے دفتر میں داخل ہورہا تھا۔ وہ خصوص اجازت لے کریباں آیا تھا اور ہنگائی سمیٹی کے سامنے ذاتی طور پر اپنا موقف بیان کرنا چاہتا تھا۔ فیلڈ مین نے ملٹ کے یہاں آنے کی مخالفت کی تھی لیکن اس کی سابقہ خدمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایف بی آئی کے سربراہ نے اسے اپنا نقط نظر بیان کرنے کی اجازت دے دی تھی۔

ملث نے اینے اب تک کے کام کی مفصل رپورٹ پیش کی اور کمیٹی کو بتایا کہ بروڈی کے متعلق حاصل کردہ معلومات اور اس کے نفسیاتی تجزیے سے بیہ بات ثابت ہوئی ہے کہ وہ ایک عام ہائی جیکر نہیں اگر ہم اے 20 ملین ڈالر اور تمام مطلوبہ سہوتیں دے بھی دیتے ہیں تو بھی وہ واشنگٹن جانے کا ارادہ ترک نہیں کرے گا۔ اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے امریکی دارالخلافے کو دنیا کے نقثے سے مثانا۔ ملث کی یر جوش اور مدلل تقریر کا ارکان تمیٹی پر گہرا اثر ہوا اور وہ صورت حال پر نئے سرے سے غور كرنے لگے۔ تاہم صدر امريكه كى بدايت كے مطابق ونچسٹر كے مجوزہ ہوائى الى ي معامدے کے مطابق ہائی جیکروں کی مطلوبہ چیزیں پہنچانے کا بندوبست بھی کیا جارہا تھا۔ کچھسول اور اعلیٰ حکام اس بحث میں الجھے ہوئے عظے کہ بائی جیکروں کے خلاف براہ راست کارروائی کے کیا دورس نتائج برآ مد ہول گے؟ وزارت خارجہ کے ایک اعلی افسر بورے یقین سے کہدرہے تھے کہ اگر ہم نے حالات پر کامیابی سے قابونہ پایا تو سیمی ممکن ہے کہ کل اس وقت تک تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہو۔اس گر ما گرم بحث کا فاتمہ تومی سلامتی کے معاملات کے ایک مثیر کی آ مدیر ہوا۔ ان صاحب نے میز کے سرے پر کھڑے ہوکر اعلان کیا کہ انہیں ابھی ابھی صدر امریکہ کی طرف سے براہ راست ہدایات موصول ہوئی ہیں۔ ان بدایات کے مطابق صدر بائی جیکروں کے خلاف براہ

تھے اور انہیں ہائی جیکروں سے دور رکھنے کی تمام کوششیں ناکام ہوتی وکھائی دیتی تھیں۔
پولیس نے ایک ڈیڈ لائن مقرر کر رکھی تھی لیکن مظاہرین قدم بہقدم اس لائن کے اوپر پڑا ان کے تھے۔ پولیس کا ایک اعلٰی افسر میگافون پرلوگوں کو وارنگ دے رہا تھا پھراچا تک ترزز کی آ واز آئی اور جوم میں بھگدڑ کچ گئی۔ پولیس نے جلوس پر فائر تگ کردی تھی۔
کی آ واز آئی اور جوم میں بھگدڑ کچ گئی۔ پولیس نے جلوس پر فائر تگ کردی تھی۔

بھگدڑ کے بتیج میں پارک وے کی جانب سے پولیس کا حصار ٹوٹ گیا تھا اور ہزاروں افراد ہائی وے کے عین اوپر دندنانے لگ گئے تھے۔ میزائل بردارٹر بلر اور ال ہزاروں افراد ہائی وے کے عین اوپر دندنانے لگ گئے تھے۔ میزائل بردارٹر بلر اور ال کے عقب میں آنے والا قافلہ اب صرف ایک فرلانگ کے فاصلے پرتھا۔ ملٹ کی آنکھوں سے گہری تثویش جھا تک رہی تھی۔ وہ اٹھا اور تیزی سے باہر نکلٹا چلا گیا۔ کوئی اس کی روائلی کونوٹ نہ کر سکا۔ سب لوگ سکرین کی طرف د کھے رہے تھے۔ٹریلر جوم کے بالکل قریب بہنچ چکا تھا پھر سکرین پرٹریلر کے پاس دو تین جگہ سفید دھواں نمودار ہوا۔ لوگ تیز کا سے ادھر ادھر بھا گے۔ اناؤنس ہال میں موجود ایک فوجی جزل کے منہ سے نکلا۔ ''اوہ خدا ہم پر دھم کر۔'' کانفرنس ہال میں موجود ایک فوجی جزل کے منہ سے نکلا۔''اوہ خدا ہم پر دھم کر۔'' ادائی کئیٹی کے چہرے خوف سے سفید پڑ چکے تھے۔

 $^{2}$ 

ٹریلری خواب گاہ سے زخمی تک کی کراہیں سنائی دے رہی تھیں لیکن وہ چاروں اس
سے غافل تھے۔ وہ سڑک کے دونوں طرف لوگوں کے تفاقعیں مارتے ہوئے جوم کو دیکھ رہے تھے۔ تقریباً ایک فرلانگ آ گے راستہ بالکل مسدود ہو گیا تھا۔ پولیس ایک بے قابو جوم کوسڑک سے ہٹانے کی ناکام کوشش کررہی تھی۔

"بیش کیا دیکھرہا ہوں!" ہیری نے ہارن دیتے ہوئے کہا۔ اس نے رفتار کافی کم کردی تھی۔

"رفار کم نہیں کرو۔" کرنل بروڈی نے مضبوط کہج میں کہا۔اس نے میزائل بٹن جیب سے نکال کر ہاتھ میں لے لیا تھا۔

ٹریلر کی رفتار کم ہوکر دس میل فی گھنٹہ رہ گئ تھی۔ رائے کے دونوں اطراف سے
لوگ بھاگ بھاگ کران کے قریب آرہے تھے۔ کئی منچلے نو جوان ان پر بھولوں کی بیتاں
پخماور کر رہے تھے لوگوں نے بے شار کتبے اٹھا رکھے تھے ان پرمختلف نعرے درج تھے
"فدا کی زمین کو خدا کے نافر مانوں سے صاف کرو" "تم ہمارے میجا ہو" "ہم تہہارے
ساتھ بین" "واشکٹن کو جلا ڈالو" کچھ لوگ مخالفانہ نعرے بھی لگا رہے تھے۔ ٹریلر کی رفتار
سرکنے کی حد تک کم ہو چکی تھی۔ سارجنٹ نے ایکس ایم 18 سنجال لی تھی۔ بروڈ ی چنج
سرکر ہیری سے بولا۔" ان لوگوں نے نداق سمجھ رکھا ہے۔ جو سامنے سے نہیں بٹما کچل دو
ال کو س

ہیری کے ماتھ پر پینے کے قطرے چیک رہے تھے۔ اس نے کا نیتے ہوئے
ہاتھوں سے دوسرا گیرلگایا۔اس کے سامنے پینکڑوں افراد کا مجمع تھا ابھی وہ سوچ ہی رہاتھا
کہ ایکسلیٹر پر دباؤ بڑھائے یا نہیں کہ ایک دھا کہ ہوا اورٹریلر کی ونڈسکرین ان گنت
کلڑوں میں تقییم ہوگئی۔ ہیری کی بیٹائی پر ایک سیاہ رنگ کا سوراخ نمودار ہو چکا تھا۔
مارجنٹ نے غیر بھین نگاہوں سے دیکھا۔خون کے چھینٹوں نے سیٹ کورنگین کر دیا تھا
اور د ماغ کے لوتھڑ ے عقبی شیشے سے چیکے ہوئے تھے ہیری سٹیرنگ کے اوپر گرکردم توڑ چکا
تھا۔ اس کے سٹیرنگ پر گرنے سے ٹریلر کا رخ تبدیل ہو گیا تھا اور بائیں طرف سے دو
نوجوان لڑکیاں ٹریلر کی زدمیں آگئی تھیں۔

تھوڑی دور کھڑی ہوئی ریاتی فوج کی جیپ تیزی سےٹریلر کی طرف بڑھی۔ مجمع میں سے کسی نے فائر کر کے صورتحال کو نازک بنا دیا تھا۔ اب یہ جیپ بدلی ہوئی صورت حال سے فائدہ اٹھانے کے لئےٹریلر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جیپ میں ایک میجر سمیت چار قوجی موجود تھے۔ میجر کے تھم پر ایک جوان نے ایم 16 اسالٹ رائفل نکال کی تھی جونی وہ مناسب دوری پر پہنچے انہوں نےٹریلر پر فائر کھول دیا۔ گولیاں پائی کی ہوچھاڑ کی طرح ٹریلر کے دروازے پر برسیں ہائی جیکر نیچ جھک گئے۔

کرنل بروڈی اب تک مائیکروفون کے ذریعے لوگوں کوراستہ چھوڑنے کی ہدایت کررہا تھالیکنٹریلر پر ہونے والی فائرنگ نے اس سے ساراضبط وخمل چھین لیا۔اس نے سارجنٹ سے ایکس ایم 18 اپنے ہاتھ میں لے لیکین اس سے پہلے کہ وہ اس کا رن جیپ کی طرف کر کے راکث فائر کرتا۔ ساہ فام ٹوی اپنے آ ٹو میٹک ریوالور کا استعال شروع کر چکا تھا۔

سبک رفآر گولیوں نے رائفل بردار فوجی کے دونوں پھپھروں میں سوراخ کر دیئے تھے۔ جیپ بری طرح لہرائی اور اپنے زور میں جوم کے اوپر چڑھ دوڑی۔ بلک جھیکتے میں کئی افراد سرک پر تڑپتے ہوئے نظر آئے اشنے میں پولیس کی ایک گشتی کا

ت<sub>نز</sub>ی ہےٹریلر کے سامنے آئی اوراس میں سے گولیوں کی بوچھاڑ ہوگئ۔ گولیاں بارش کی طرح کیبن کی جھت اور درواز وں سے نکرار ہی تھیں۔

كرال برودى كومحسوس مواجيسے ايك انگارہ سااس كے كھٹنے ميں اتر كيا ہے۔اس نے چیک کراپنا گھٹنا دیکھا۔ سارجنٹ سجھ گیا کہ کرتل زخی ہو گیا ہے۔اس نے ایکس ایم 18 كرال كى كود سے اٹھائى اور كھڑكى كى طرف بڑھالىكىن بىرى كى لاش نے اس كاراستہ روک لیا۔ کرٹل نے سراٹھایا تو سارجنٹ کو ہیری کی لاش سے الجھتے ہوئے پایا۔اس کے ز ان فرری فیصلہ کیا اس نے دروازے کا لاک کھولا اور لاش سمیت سار جنٹ کو نیچے مڑک پر بھینک دیا۔ میسب کچھ دوسکنڈ کے اندر اندر ہو گیا سڑک برگر کر جب سارجنٹ جنک نے نظریں اٹھائیں تو اسے تین اور پولیس کاریں تیزی سے اپنی طرف بردھتی دکھائی دیں۔ سلے والی کار میں سے ایک راکفل اس کا نشانہ لے رہی تھی۔ وہ زمین پر لیٹ گیا مجرایک جھکے ہے اس نے راکٹ لانچ کوسیدھا کیا اور بغیرنشانہ لئے ہوئے فائر کر دیا۔ گولیوں اور راکث کا تبادلہ ہوا۔ سارجنٹ کی خوش قسمتی سے گولیاں تو ٹریلر کی سائیڈ سے مکرائیں کین راکٹ نے کارکو جالیا۔ ایک دھاکے سے کاراور کارسواروں کے مکڑے فضا میں اچھلتے نظر آئے۔آگ اور دھوئیں کی ایک دیوار بلند موئی اور بعد میں آنے والی تنول مشتی کاریں اس دیوار کے پیچیے جھپ گئیں۔سارجنٹ نے راکٹ لانچ کارخ پھیرا اوردوراکٹ ججوم برفائر کردیئے۔اس پر جیسے خون سوار ہور ہاتھا۔اتے میں عین اس کے مر پر میلی کاپٹر پھڑ پھڑ انے لگا۔ ایک لمحہ ضائع کئے بغیر سارجنٹ نے میلی کاپٹر کا نشانہ لے کرٹر گر دیا دیا۔ راکٹ نے ہیلی کا پٹر کے پہلو میں سوراخ کر دیا تھا۔ ہیلی کا پٹر نے عجیب سے انداز میں دو تین چکر کھائے اور چھر دھاکے ہے آگ کی لپیٹ میں آگیا۔ یہ میل کا پٹران تین بولیس کاروں کے اویر گرا جواگلی کار کی تابی دیکھ کرتیزی ہے مڑنے کی کوشش میں ایک دوسرے سے ظرا گئ تھیں۔ بلک جھیکتے میں ایک جہنم و مجنے لگا۔ ایک اً دمی جلتی ہوئی بولیس کارے نکل کر بھاگا۔ اس کا بوراجسم شعلوں کی لیب میں تھا

سارجنٹ کے قریب پہنچ کروہ سڑک پرگر گیا۔ چند کھوں کے لئے وہ کمی بدروح کی ط<sub>ر</sub>، چیخا چلایا اور پھر ساکت ہوگیا۔

دوسری طرف کیبن کے اندر گے ہوئے مائیکروفون پر نائث اول کی گھرائی ہول آ داز آ رہی تھی۔ ''ہیلو بلیو ایگل یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں۔ بہمارے تھم سے نہیں ہورہا ہم حالات پر قابو یانے کی کوشش کررہے ہیں۔''

بروڈی کی آئھوں میں شعلے رقص کرد ہے تھے۔اس نے زہرناک لیج میں کہا۔
''میں اور پچھ نہیں کہوں گا۔ نائٹ اول صرف اتنا بناؤں گا کدریڈیائی فیتہ میرے ہاتھ
میں ہے اور انگی بٹن پر اب جو گولی ٹریلر کی ویڈسکرین سے گزرے گی وہ اس ریاست
کے لئے موت کا پیغام لائے گی۔'

'' خود پر قابو پانے کی کوشش کرو بلیوایگل۔'' ٹائٹ اول کی آ واز کھکھیارہی تھی۔ '' ہمیں چندمنٹ کا وقت اور دو۔ پولیس کے دستے بہت جلد پورش پر قابو پا کرتمہارا راستہ صاف کردیں گے۔''

'' ٹائٹ اول مجھے بے وقو ف مت بناؤ۔ بیافراتفری بیے ہنگامہ سب تمہاری عالوں کا نتیجہ ہے میں تمہیں صرف دومنٹ دیتا ہوں مجھے اپنے سامنے سڑک پر کوئی زندہ یا مردہ مخف نظر نہ آئے اودراینڈ آل۔'

بائیں طرف نشیب میں ہائی جیکروں کے حامی اور مخافین ایک دوسرے ہے دست وگر یبال نظر آ رہے تھے۔ ریڈ ہو پر بے شار گھبرائی ہوئی آ وازیں سائی دے رہ تھیں۔ ایک آ فیسر ہیڈ کوارٹر کواطلاع دے رہا تھا کہ کم از کم بیں افراد ہلاک اور سوزخی ہو گئے ہیں۔ ایمونس گاڑیاں اور ڈاکٹر تیزی سے زخیوں کو اٹھانے میں مصروف تھے۔ بروڈی نے تیز نظروں سے اردگر د کا جائزہ لیا پولیس اور فوج کے دستے ان کا راستہ صاف بروڈی نے کا کام کوشش کر رہے تھے۔ ٹھیک پونے دومنٹ بعدٹر آسمیٹر سے روڈ ہاگ کی آ واز آئی۔ 'بیلو بلیوایگل میں تم سے اپیل کرتا ہوں کہ د ماغ کوشنڈ ارکھو۔ یہ ہنگامہ جو

تہمیں اردگرد نظر آرہا ہے کی چال کا نتیج نہیں ہے وفاقی حکام جلد از جلد تمہارا راستہ صاف کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔"

" تم اپنی چونچ بندر کھوروڈ ہاگ۔" بروڈ ی دھاڑا۔" بجھے معلوم ہےتم کون ہواور کہاں ہو۔ میراالٹی میٹم ختم ہونے میں صرف چند سیکنڈ باقی ہیں۔"

دوسری طرف چند لعے خاموثی ربی مجرروڈ ہاگ کی آ واز آئی۔ "بلیوالگل جھے
اعتراف ہے کہ میں روڈ ہاگ کے طور پرتم سے خاطب ہوتا رہا ہوں۔ میرا نام گارڈل
ملٹ ہے اور میں ایف بی آئی کا ایجنٹ ہوں۔ میں اس وقت واشکنن سے بات کر رہا
ہوں۔ ہم تہمیں مجانے کے بہت منصوبے بناتے رہے ہیں لیکن میں تہمیں یقین ولانا
عوامۃ ہوں کہ اس وقت میں تم سے کوئی چال نہیں کھیل رہا اگرتم معاہدے کے مطابق
و چھٹری طرف مرجاتے ہوتو ہمیں کوئی چال کھیلنے کی ضرورت بھی نہیں ....."

بروڈی نے بات کاٹ کر کہا۔ " تم جو پھے کہدرہے ہوٹھیک کہدرہے ہولیکن افسوس اب وقت گزر چکا ہے ہم سب کے راکھ ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ "

"ایک سیکنٹر مخمرو-" ملف کی آواز آئی اور پھرٹر اسمیٹر سے ایک جانی بہچائی آواز دی۔

''ہیلو بروڈی میں لینڈا بول رہی ہوں۔تمہاری لینی۔تم ایسانہیں کرو گے بروڈی تم ہزاروں بیگناہ افراد کےخون سے ہاتھ نہیں رنگو گے۔''

بروڈی کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کرگزر گیا بھر وہ تھبرے ہوئے لہے میں بولا۔''لینی تم یہاں کیا کر رہی ہوئے سہارا یہاں کوئی کا منہیں۔ جاؤ، اپنے خاوند کے ساتھ کسی دور دراز علاقے میں نکل جاؤ۔''

"میرا خادند مر چکا ہے بروڈی۔" لینڈا کی آ داز آئی۔"بروڈی میں نے تہہیں بہت تلاش کیا ہے۔میرا دل اب بھی تمہارے لئے دھڑ کتا ہے۔" اس کی آ داز جذباتی ہو رہی تھی۔" آؤ ہم بیسب کچھ چھوڑ کر کہیں دورنکل جائیں۔گزرے دفت کو آ داز دیں۔

گرین وے جھیل کے کنارے اپنے اس جھوٹے سے مکان کوایک بار پھر آباد کریں۔ میں دل و جان سے تہارے ساتھ ہول بروڈی۔"

بروڈی نے ایک طویل سانس کی۔''لینی تم نے مجھے پہلے تلاش کرنے کی کوشش کی ہوتی تو مجھ بات بھی تھی۔اب میرے بس میں مجھ نہیں، خدا حافظ۔''

اس سے پہلے کہ وہ ٹر اسمیر بند کرتا ، ملٹ کی آ واز سنائی دی۔ شایداس نے جھپٹ کر ریسیور لینڈا سے پہلے کہ وہ ٹر اسمیر بند کرتا ، ملٹ کی آ واز سنائی دی۔ مطابق پولیس کے دوسو اعلٰی افسر اور قو می محافظ دستے پارک وے میں پہنچ گئے ہیں۔ صرف پانچ منٹ کے اندروہ تمہارار استہ صاف کر دیں گے میرے خیال میں تم ڈرائجو تک سیٹ سے ان لوگوں کو دکھ سے ہو۔''

بروڈی نے سامنے نظریں دوڑائی ملٹ ٹھیک کہدر ہاتھا صورت عال بہتر ہوتی نظر آ رہی تھی۔ٹھیک پانچ منٹ بعد سڑک پر دورویہ کھڑے پولیس کے جواٹوں کے درمیان 18 بہیوں والا دیوہیکل ٹریلر حرکت میں آ چکا تھا۔

ٹوی کورکی میں جھکا ہوا تھا۔ بروڈی ڈرائیونگ کردہا تھا۔ٹریلر آ ہتہ آ ہتہ حرکت میں آ رہا تھا۔ بروڈی کی نگا ہیں ابھی تک مڑک پرجی ہوئی تھیں۔ وہاں اس کے ساتھی اور پرانے دوست ہیری کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس کی آ تکھیں کھلی تھیں جیسے زندگی اور موت کے فلفے پرغور کر رہی ہوں اور پھراچا تک بروڈی کواحساس ہوا کہ سارجنٹ جنگ کیبن میں نہیں۔ اس نے ایک دم بریک لگا دیئے۔ سامنے کچھ فاصلے پر چند سابی جنگ کی بٹائی کر رہے تھے پھران کا آ فیسر آ کے بڑھا اور اس نے جنگ کوالٹی جھکڑی لگا دی۔ بروڈی تڑپ کر یا تھا ۔ نے تلے بروڈی تڑپ کر یا تھا ۔ نے تلے ورڈی تڑپ کر یا تھا میں اس نے بیٹی گیا۔

بروڈی تڑپ کر ینچ اترا۔ ریڈیائی فیتہ اس نے پچر ہاتھ میں لے لیا تھا ۔ نے تلے قدموں سے چلتا ہواو و سیا ہوں کے عین سامنے پہنچ گیا۔

"اے چھوڑ دویہ میراساتھی ہے۔"اس نے تحکمانہ لیج میں کہا۔
"تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ کرئل۔"ایک آفیسر نے مضبوط لیج میں کہا۔"اس

فخص نے چند کمے پہلے چودہ آ دمیوں کوئل کیا ہے۔اسے یہیں رہنا ہوگا۔'' ''اسے جبوڑ تا پڑے گا۔'' بروڈی غرایا۔'' ابھی ایک منٹ پہلے واشکنن اور وائٹ ہاؤس کے حکام جمھے سوطرح کی صانتیں دے چکے ہیں۔'' بروڈی کی انگلی فیتے کے بٹن پر خمی۔ پولیس آ فیسر نے ریوالور کا رخ بروڈی کی طرف کر رکھا تھا لیکن اس کے چبرے پر تذبذب کے آ ٹار تھے۔ کرئل نے کہا۔''اس ریوالور کی نالی جھکا لو کیونکہ اس کے چلئے کا

مطلب ہےسب کی تباہی۔'' ات میں ایف فی آئی کا ایک اعلٰی افسر بھا گا ہوا موقع پر پہنچا۔اس نے سپاہیوں کو تھم دیا کہ وہ جنک کوفورا چھوڑ دیں۔ سپاہیوں نے تھم کی تعمیل کی۔ جنک جونبی آزاد ہوا، اس نے پھرتی سے پولیس آفیسر کا ریوالور جھپٹ لیا۔ اس کا چہرہ زرد ہور ہا تھا اور آگھیں خطرناک انداز میں ساکت تھیں۔

" بھے محکس نے مارے تھے؟" اس نے ریوالورلبراتے ہوئے کہا پھر ایک تومندسیای کونشانے پر لے کروہ سفا کاندائداز میں مسکرانے لگا۔

"دی میراهم ہے جنگ۔" بروڈی نے سرد لہج میں کہا۔ اس کے لہج کا مخصوص اثداز جنگ پر عالب آ گیا۔ اس نے کچھ در بھکیا ہٹ کا مظاہرہ کیا چرر بوالورسڑک پر پھینک دیا۔ بروڈی نے آ کے بڑھ کراس کا شانہ تھیتھیایا اور اسے لیتا ہوا ٹر ملر کی طرف بڑھ گیا۔

## \*\*\*

ہنگائی کمیٹی گر ماگرم بحث میں مصروف تھی۔ ملک کے دو ماہر ترین اسلحہ سازممبران

میٹی کو اپنے مشوروں سے نواز رہے تھے۔ مسلم تھا بروڈی اور اس کے ساتھیوں سے

نبٹنے کا۔ اس حوالے سے دور حاضر کے مہلک ترین ہتھیاروں کا ذکر ہور ہا تھا۔ ماہرین

چاہتے تھے کہ ونچسٹر کے ویران ہوائی اڈے پر ہائی جیکروں کا استقبال کسی ایسے ہتھیار

سے کیا جائے کہ انہیں پلک جھیکنے کی مہلت بھی نہ طے۔ تقریباً ایک تھنے کی بحث کے بعد
مہران '' تھی الیون'' نامی ہتھیار پر متنق ہو گئے۔ انہیں یقین تھا کہ بروڈی کی انگی اس سے

مہران '' تھی الیون'' نامی ہتھیار پر متنق ہو گئے۔ انہیں یقین تھا کہ بروڈی کی انگی اس سے

زیادہ تیز رفار ٹابت نہیں ہوگی۔ سیکنڈ کے دسویں جھے میں ٹریلر کا ڈرائیونگ کیبن ان

گنت کھڑوں میں تھیم ہو جائے گا اس ہتھیار کی خو بی بیتھی کہ اس کے استعال سے میز ائل

گنت کھڑوں میں تھیم ہو جائے گا اس ہتھیار کی خو بی بیتھی کہ اس کے استعال سے میز ائل

پروفیسر کلاول ایک کونے میں منہ بنائے بیٹے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ بیتما م منصوب دھرے رہ جائیں کے کیونکہ بروڈی ونچسٹری طرف نہیں مڑے گا اور پھر تھوڑی دیر بعدان کے خیال کی تقیدیق ہوگئ ۔ کانفرنس ہال کے ٹیلیویژن پر اناؤنسر کی شکل نظر آئی۔اس نے اطلاع دی کہ ہائی جیکر ونچسٹر کی طرف مڑنے کی بجائے سیدھا آ گے نکل گئے ہیں۔ٹرانسمیٹر پرنائٹ اول کی آ واز آ رہی تھی وہ کرتل بروڈی سے بات کر رہا تھا۔ ''بیلو بلیوایگل شایدتم راستہ بھول گئے ہو۔ ونچسٹر کا موڑ پیچھے رہ گیا ہے۔'' کرتل بروڈی کی مطمئن آ واز سنائی دی۔''میں راستہ نہیں بھولا دوست۔ میں ونچسٹر کی طرف ہی جارہا ہول لیکن ہے ویسٹ ورجینا والا ونچسٹر ہے۔ تم شاید کی اور ونچسٹر

رات کے نو ج چکے تھے۔ ایف نی آئی کا ہونہار ایجٹ ملٹ واشکٹن کے ایک

ہولی درویں منزل پر بیٹا تھا۔ کمرے میں ان گنت کاغذات بھرے ہوئے تھے۔
مانے کافی کے برتن رکھے تھے اور ایش ٹرے سگریٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ بیلٹ کے
استان کی رات تھی۔ اس کے کیریئر کامشکل ترین لحد اس کے سامنے تھا۔ کسی بھی طرح
الے کرٹل بروڈی کو واشکٹن پہنچنے سے پہلے روکنا تھا۔ وہ سو چتا رہا۔ سگریٹ بچونکٹا رہا اور
کرئی کے پنچ واشکٹن کی صورت حال کا جائزہ لیٹا رہا۔ سرکوں پر اثر دھام میں ہر لمح
اضافہ ہورہا تھا حالانکہ آبادی کے انخلاکا کام بڑی منصوبہ بندی سے کیا جا رہا تھا لیکن
جوں جوں وقت نزدیک آ رہا تھا، افر اتفری میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ ٹی گاڑیوں ہوائی
جہازوں اور ریل کے ذریعے قریباً 5 لاکھ افراد واشکٹن شہر سے نکل چکے تھے لیکن ابھی
ڈھائی لاکھ افراد کے انخلاکا کام باقی تھا۔

اچا تک بالکل سامنے ملت کے ذہن میں ایک بات آئی اور 
ہجیے کری سے الحجل کی سے اٹھ کراس نے فائل کھولی۔ وہ تھوڑی دیراس کے صفح بلٹتا رہا۔ تب اس کی آئیس سے تیکنے لگیں۔ اس کے چہرے پر دبا دبا جوش نظر آرہا تھا۔ وہ اٹھا اور ٹیلیفون برکی کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔

### \*\*\*

دوسری طرف 18 پہیوں والا ٹریلر بروڈی اور اس کے دونوں ساتھیوں کو لئے واشکٹن کی طرف رواں دواں تھا۔ بیسٹرک سیدھی واشکٹن پہنچی تھی۔ان کے راستے ہیں کوئی رکا وٹ نہیں تھی اور اپنے طویل سفر کے آخری مرحلے ہیں پہنچ تھے۔ جنگ ادر اپنی ہوا تھا لیکن بروڈی تھکا ہوا ہونے کے باوجود چوس تھا اور ڈرا کی مائے کہ اور تو جوکس تھا اور ڈرا کیونگ کرتے ہوئے حجاط انداز میں اردگرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ واقعی مضبوط انسان کا الک تھا۔ ٹرائسمیر کے اوپراکے مرخ بلب جل رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کوئی ان سے بات کرنا چاہ رہا ہے۔ بروڈی نے بٹن دبایا۔ نائٹ اول کی آواز کونجی۔اس نے بحد اس کے عبی جنگ بھی کرائی سے محاطب ہوکر کہا کہ ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔اسے میں جنگ بھی

اس نے ایک ہاتھ سٹیئر مگ وہیل سے ہٹایا اور ٹومی سے بستول لے لیا۔ ٹومی ہیکیاں لیتے ہوئے بولا۔ "میں تمہیں قال کرنے لگا تھا کرتل! لیکن ہمت جواب دے گئے۔ میں تمہیں قال نہیں کر سکتا۔ تم میرے لئے جیسی بھی موت تجویز کرو گے مجھے منظور ہے۔ میں تمہارا ماتھ نہیں چھوڑ وں گا۔"

کرٹل بروڈی نے آبدیدہ نگاہوں سے ٹومی کی طرف دیکھا۔'' ٹومی تم نوجوان ہو تہہیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔۔۔۔۔ ٹومی! میں تہہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنا راستہ جدا کر لو۔اگرتم چاہوتو یہاں اثر سکتے ہو۔''

بروڈی نے ٹریلر کی رفتار کم کرنی شروع کر دی۔ٹوی نے لیک کراس کا ہاتھ تھام لیا۔'' جہیں کرتل! میں جہیں دکھ نہیں وے سکتا۔ میں یہیں رہوں گا۔ یہ میرا آخری فیصلہ '''

رات آستہ آستہ بھیگ رہی تھی۔ چاند کی پرامرار چاند نی پہاڑی سلسلوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ بجیب سر انگیز منظر تھا۔ جنگ نے سفید پاؤڈر کی چنگی ناک میں چڑھا کی تھی اور اس کی خواب ناک آسکھیں بند ہونا شروع ہوگئی تھیں۔ ٹومی بھی کیبن کے عقبی جے۔ او چلا گیا تھا۔ شاید سور ہا تھا۔ بروڈی کے ہاتھ مضبوطی سے سٹیئر نگ وہیل پر جے تھے۔ او جنگ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہی ویت نام کی جنگ جس نے اس کی زندگی بر بادکر دی تھی۔ اس کا وہنی سکون غارت کر دیا تھا، اس کی بیاری ہوی اور بیارا گھر اس سے چھین دی تھی۔ اس کا وہنی سکون غارت کر دیا تھا، اس کی بیاری ہوی اور بیارا گھر اس سے چھین لیا تھا۔ ہیری کی موت کے بعد وہ مسلسل ہیں گھنٹے سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ذرا ٹائیس سیدگی کر رہا تھا۔ ذرا ٹائیس سیدگی کر رہا تھا۔ ذرا ٹائیس سیدگی کر رنے کے لئے اس نے ایک جگہ ٹر بیر کوروکا اور با ہرنگل آیا۔ زخمی ٹانگ میں سینکٹر وں سیدگی کر رہا تھا۔ ہیری تھیں۔ اس نے عقب میں دیکھا ایک فرلانگ نیچے اتر ائی میں سینکٹر وں دوشنیاں چک رہی تھیں۔ یہ دراصل ٹر بیلر کے عقب میں آ نے والاعظیم الثان قافلہ تھا۔ اس قافلے میں فوج اور پولیس کی گاڑیوں کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں نجی گاڑیاں بھی تھیں۔ اب وہ لوگ انظار کر رہے تھے کہ ٹر بیلر حرکت میں آئے تو وہ وہی آگے بڑھیں۔ اب وہ لوگ انظار کر دے تھے کہ ٹر بیلر حرکت میں آئے تو وہ وہی آگے بڑھیں۔

جاگ گیا۔ بروڈی کے جواب دینے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا۔"اب ہم تمہارے ساتھ کوئی بات نہیں کریں کے نائٹ اول۔ اگر ہم سے بات کرنی ہے تو وائٹ ہاؤس کی کوئی اہم شخصیت تکلیف گوارا کرے۔"

تھوڑی دیر کی خاموثی کے بعد ایک بھاری بھر کم آ داز سنائی دی۔''میں ڈیوڈ جوہن امریکی وزیر دفاع بول رہا ہوں۔ میں تنہیں دوٹو ک الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم تنہیں من مانی نہیں کرنے دیں گے۔''

وزیر دفاع کوئی دس منٹ بروڈی ہے مصروف گفتگور ہالیکن کوئی بات طے نہ ہو
سکی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کولبیا براڈ کاسٹنگ پر ہزاروں لوگ یہ گفتگو براہ
راست س رہے تھے۔ بروڈی جان بوجھ کریہ چینل استعال کررہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیے وہ
زیادہ سے زیادہ لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت ٹریلر کوئی چالیس میل فی گھنٹہ کی
رفتار سے سفر کررہا تھا۔ ان کے اردگرواو ٹجی او ٹجی پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوگیا تھا اور
چڑھائی کی وجہ سے رفتار میں کی آگئی تھی۔ جنگ پشت سے سرنکا لے کھوئے کھوئے لہج

''کرنل میں تمہارا مقصد جان گیا ہوں۔ تم موت کے راہی ہواور ہم تمہارے ہم سفر ہیں لیکن کچے بھی ہو ہم تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ہم تمہارے ساتھ مریں گے۔ قدرت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ بیٹا کان میزائل جو واشنگٹن پر قیامت بن کوٹو شخ قدرت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ بیٹا کان میزائل جو واشنگٹن پر قیامت بن کوٹو شخ والا ہے، دراصل ایک روی شہرارکشک کونشانہ بنانے کے لئے تیار کیا گیا تھا۔ ہیں فیرائل کے اوپر کھی ہوئی تحریر پڑھی ہے۔ ارکشک۔ آبادی 530000 'بلندی سے۔ میزائل کے اوپر کھی ہوئی تحریر پڑھی ہے۔ ارکشک۔ آبادی 750000 "بلندی سے۔ فٹ کین میزائل اب واشنگٹن میں چلے گا۔ آبادی 750000 "بلندی سے۔ فٹ کین میزائل اب واشنگٹن میں چلے گا۔ آبادی 750000 "بلندی سے۔ اوپی ہاتھ میں اچا تھوں سے دیک جنگ نے ٹوئی کے رونے کی آواز سی۔ دونوں نے مزکر دیکھا۔ ٹوئی ہاتھ میں پستول بروڈی کی طرف بڑھا دیا۔ بروڈی اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھ دہا تھا پھر پستول بروڈی کی طرف بڑھا دیا۔ بروڈی اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھ دہا تھا پھر

بروڈی نے انہیں زیادہ دریا تظار میں رکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ کیبن میں آیا اوراجن

جو ہری تیامت 🌣 91

میں ملاقات ہور ہی ہے۔ بہر حال مرنے کے لئے تیار ہوجاؤ۔''

الله في مشين من سيرهي كرت موسة كها-" كرنل! وقت ضائع مت كرو

ا بن ساتھوں کو باہر آنے کا علم دواور خود کو گرفتاری کے لئے پیش کردو ہم بازی ہار چکے

ہو۔ بروڈی کی آئکھیں خواب ناک ہورہی تھیں۔ اس کے ذہن پر دھندی چھارہی تھی۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے اپنی طرف بڑھتے ہوئے ملٹ کو دیکھا۔۔۔۔۔اور ہٹن دہا یا۔ایک سیکنڈ کے لئے وہ اینے وجود سے غافل ہو گیالیکن جب بے خودی کی بید کیفیت

گزرگی تو اس نے محسوں کیا کہ اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بٹن نے کامنہیں کیا۔ ایک لمح کے لئے اس کی آئکھوں میں سرائمیگی کے آثار آئے۔ پھر غصے کی ایک تندلبر

ال کے اندر سے اٹھی۔ اس نے تیز نظروں سے سارجن جنگ کی طرف ویکھا۔ 'مادجنٹ! تم تو کہتے تھے میزائل مسلح ہو چکا ہے۔''

سارجنٹ جنگ بھی پریشان نظر آرہا تھا۔ پھر جیسے اچا تک اس کے ذہن میں کوئی سے آئی۔''اوہ میرے خدا کرٹل! ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ اس میزائل کا فیتہ بیرو

ہڑک ہے۔ یقینا ..... یقینا ..... ہم اس وقت 2800 فٹ سے زیادہ بلندی پر ہیں۔ اتن المری پر بیر میزائل نہیں چلے گا کرئل۔''

می پر میرس کریں ہے ہ کرا۔ کرنل بروڈی نے سامنے دیکھا۔ چاروں افراد اب بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ مانے چیتے کی طرح زفتد لگائی اور سڑھیوں پر پہنچ گیا۔لیکن اس وقت جب وہ ٹریلر کے

سر صحیح کی کوشش کررہا تھا مشین گن کی ترقر شائی دی اور دو گولیاں اس کی ٹا تگ میں اللہ وقت جب وہ برح سے اللہ کی تا تگ میں اللہ وکئیں۔ دوسری طرف سار جنٹ جنگ نے اپنا ریوالور نکالا۔ ابھی اس نے دوہ ی اللہ مشین کے سینے پر لگا اور وہ اچھل کرٹریلر کی دیوار سے مکرایا۔ اللہ کا پر کرتے کرتے وہ ملاک ہو حکا تھا۔

كرئل بروڈى نے بلاكى مجرتى سے ڈرائيونگ سيٹ سنھالى۔ عين اس ونت ونڈ

شارٹ کردیالیکن میں اس وقت و چونک گیا۔سامنے سڑک پرایک ہملی کا پٹر کی روشی نظر آ رہی تھی۔اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ہملی کا پٹرٹر بلر کے بالکل سامنے سڑک پراتر گیا۔ بروڈی کا ہاتھ خود بخو دریڈیائی فیتے پر پہنچ گیا۔ ہملی کا پٹرکا دروازہ کھلا اور اس میں سے عارآ دمی برآ مہ ہوئے ..... بروڈی نے جنگ کوجھنجوڑ کر جگایا۔"جنگ اٹھ جاؤ میرا خیال

ب گربر ہونے والی ہے۔'' جنک نے آئیکسیں ملتے ہوئے دیکھا۔ ہیلی کاپٹر کے عکھے سے اٹھنے والی گردنے

ٹریلر کو ڈھانپ رکھا تھا۔ بروڈی نے انجن بند کیا پھراس نے ریڈیائی قینہ دا کمیں ہاتھ میں لیا اور چھلانگ لگا کرسڑک پرآ گیا۔اس نے دیکھا کہ بیلی کاپٹر سے برآ مہ ہونے والے چاروں آ دمی آ ہتہ آ ہتہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ سڑک کے بین درمیان کھڑا ہم کر چھا۔

'' کون ہوتم لوگ فوراً اپنی جگه پرکھبر جاؤ۔''

اس کے تحکمانہ لیجے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ بروڈی نے دیکھا کہ چاروں افراد کے ہاتھوں میں ہائی سیٹر گئیں میں۔اس نے ان لوگوں کوریڈیائی فیتہ دکھانے کے لئے ہاتھ بلند کیا۔ اس کی انگلی واضح طور پر بٹن کے اوپر نظر آری تھی۔ ما نہیں وارنگ دیتے ہوئے بولا۔''ٹھیک ہے آگرتم لوگ فیصلہ کربی چکے ہوتو مجھے زیادہ در نہیں کرنی چاہئے۔ میں دوسینڈ کے بعد بٹن دبا ددل گا'۔

ال کے جبڑے بھنچ گئے تھے اور سینے میں سنسناہٹ ی ہونے کی تھی۔ چاروں افراد تین قدم اور آ کے بڑھے اور پھررک گئے۔ ان میں سے ایک شخص نے مضبوط لہج میں کہا۔'' کرنل بروڈی! اپنے دونوں ہاتھ او پراٹھا دو کھیل ختم ہو چکا ہے۔''
بروڈی فوراً بہچان گیا کہ بیالیف ٹی آئی کے ایجٹ ملٹ کی آواز ہے۔ اس نے

برود في مورا بيچان ميا له بيدايف في ال عدايبت من في اور بهدان عدايك دم آك بره كركها-" مجمع افسول بم مشرطك كهتم سے زندگ كي آخرى مكر يون

ٹریلر کافی رفتار پکڑ چکا تھا اور ملٹ ٹاٹلوں کی پوری قوت استعال کرتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا۔ پھراس نے چھلا تک لگائی اور ڈرائیونگ کیبن کی سٹرھی کے ساتھ لٹک گیا۔جس وقت اس کے ہاتھ سٹیئر مگ وہیل پر پہنچے۔سڑک کا موڑ صرف بیں گز کے فاصلے پر تفار مل نے جلدی سے سٹیئر نگ کو بائیں جانب تھمایا۔ ٹریلر کے سے چرچرائے اور وہ کھائی کے کنارے سے ہوتا ہوا باکیں مڑ گیا۔مل نے ہینڈ بریک . تھینچنے کی کوشش کی لیکن بروڈی کے مردہ جسم نے ہینڈ بریک کو بوری طرح چھیا رکھا تھا۔ اس نے اپنا پاؤں بریک کی طرف بڑھانے کی کوشش کی لیکن بروڈی کا یاؤں بریک اور تلج کے درمیان اتن بخی سے حائل تھا کہ بریک کواستعال کرنا تقریباً ناممکن ہوگیا تھا۔ایک المع میں ملٹ کی بیثانی پر نینے کے قطرے حیکنے لگے۔ٹریلر کی رفتار مرلخط تیز ہوری تھی اور بیاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ ملٹ نے بروڈی کے بے جان چرے ک طرف د يكها\_اس كى ساكت آئكھوں ميں فتح كى چيك صاف نظر آرى تھى ۔ وہ كاميال کے احساس کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا تھا۔ ملٹ نے سامنے دیکھا ایک دشوار موا تیزی ہے قریب آر ما تھا۔ تب اس کی نظر بائیں جانب آٹھی۔ ایک سیاہ فام نوجوان ال کی طرف د کیچەر ہا تھا۔ وہ ہائی جیکروں کے 5 ویں ساتھی کوبھول ہی گیا تھا۔اس نے نگج

کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اس کی طرح قریب آئی ہوئی موت سے خوف زدہ نظر آرہا تھا پھروہ تیزی سے بٹانے کی کوشش نظر آرہا تھا پھروہ تیزی سے بٹیج جھکا اور بروڈی کا پاؤں بریک سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ ملٹ نے اپٹی توجہ شیئر گگ پر مرکوزر کھی۔ وہ تیز رفتارٹر بلر کوخطرناک موڑوں پر بری ہوشیاری سے قابو کئے ہوئے تھا۔ ساتھ ساتھ وہ بینڈ بریک تک پہنچنے کی کوشش بھی کررہا تھا تب اس کی نگاہ بلندی وکھانے والے آلے کی طرف گئے۔ وہ بڑی تیزی سے نیچ آرہے تھے۔ ان کی بلندی 3100 فٹ سے کم ہوکر 2900 رہ گئی تھی۔ ملٹ جانتا تھا اگروہ سوفٹ اور نیچ اتر گئے تو دنیا کی کوئی طاقت میزائل کو پھٹنے سے نہیں روک سکے گا۔

اس نے انتہائی تیزی سے ایک موڑ کاٹا اور پھر پوری قوت سے بروڈی کی ٹا تگ ر یک سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ ٹوی بھی بروڈی کے مردہ جسم کو دھلینے کی پوری کوشش کررہا تھا۔اگر بروڈی کی ٹا نگ آ زاد ہو جاتی تو وہ بہ آسانی اسے سڑک پر دھکیل کتے تھے لیکن یوں لگتا تھا کہ مرنے کے بعد بھی بروڈی کی قوت مزاحت ختم نہیں مولى .... اور پھر فصلے كالمحه بينج كيا۔ أن كى بلندى اب صرف 2860 فت تھى۔ ملت نے ا خرى كوشش كے طور بر بغير كلج كے كيئر لگانے كى كوشش كى ليكن رفقار كى وجہ سے ناكامى مونی ..... ملف نے اینے ہاتھ سٹیرنگ پر مضبوطی سے جمائے اور نگامیں سڑک پر مرکوز کر وي-سامنے ايک ہولناک موڑ آ رہا تھاليكن موڑ ير پہنچ كرملك سيدها نكاتا چلا گيا۔ ٹريلر جماڑیوں میں گھسا' پھروں پراچھلا اور چھوٹے جھوٹے درختوں کو روندتا ہوا آ کے بڑھتا چلا گیا۔ بیا یک خوفناک سفرتھا۔ کسی بھی لیمےٹریلر الٹ سکتا تھا کسی بڑے درخت سے تکرا کر چکنا چور ہوسکتا تھالیکن ان کی قسمت نے یاوری کی۔ٹریلر کی رفتار آ ہتہ آ ہتہ کم ہوتی چل گئی۔ پھراس نے چیز کے ایک صحت مند درخت کوتو ڑا اور ایک جھنکے سے رک گیا۔ ملث اور ٹومی چھلانگیں لگا کر کیبن سے نیچ اترے۔ انہوں نے دیکھا، دور بلندی

پروشنیوں کا ایک سیلاب ان کی طرف بڑھتا چلا آر ہا تھا۔ٹریلر کے عقب میں آنے والا

قافلہ صورتحال جانے کے لئے ان کی طرف لیک رہاتھا۔ طٹ نے ٹریلر کی طرف دیکی وجیب خطرناک انداز میں ایک طرف کو جھکا ہوا تھا۔ یہ ایک مجزہ تھا کہ وہ النے معنوظ رہاتھا۔ ٹرانسمیٹر پرکوئی مسلسل چیخ بیکار کر رہاتھا۔ طٹ نے کیبن میں پہنچ کررٹیو ایخ میں لیا۔ وائٹ ہاؤس کے اعلٰی حکام صورت حال جانے کے لئے بہار ایٹ ایک طویل سائس لے کر کہا۔"مبارک ہومعزز حضرات! اغوا شدہ اللہ میزائل محفوظ ہے صرف اس لئے کہ میں 2800 فٹ کی بجائے 2820 فٹ کی بلز سے بول رہا ہوں۔ ہم 20 فٹ بی نے نے میں کامیاب ہو گئے ہیں لیکن میں یقین سے نیم کہ سکتا کہ آگی دفعہ بھی ہم ایسا کرسکیس کے ۔۔۔۔۔۔"

☆====☆====☆

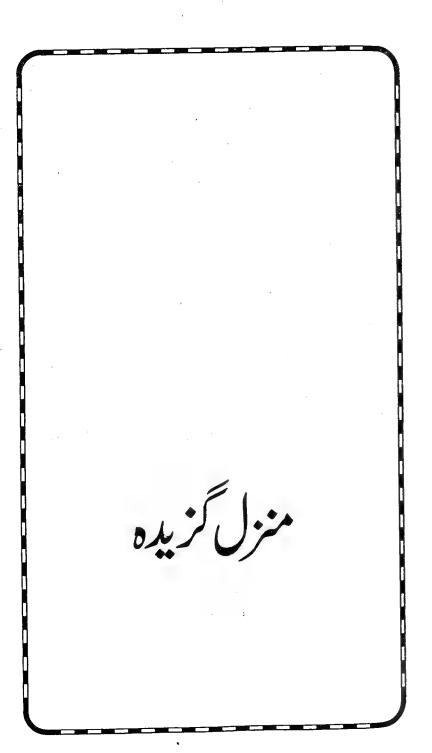

چیتم انسانی کا دیکھا ہواسب سے بھیا تک خواب حقیقت کا روپ دھار چکا، دنیا جو ہری جنگ کی آگ میں بھی ہوچکی، کرہ ارض پر ہو کا عالم ہے ۔۔۔۔۔۔لیکن سنگلاخ پھروں میں چرزندگی پھوٹ رہی ہے۔ ایک نو جوان گھوڑ نے پر سوار دور بہت دور افق کی طرف دکھی رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک پھٹا پرانا کاغذ ہے۔ اس پر پچھالفاظ لکھے ہیں۔ اس نے پرضرور پہنچے گا۔ وہ اپنے آ باؤ اجداد کے بارے میں جان کررہے گا۔

اس نے ایک پراسرار خواب دیکھا اور ہڑ ہڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کی سانس ابھی تک دھونکنی کی مانند چل رہی تھی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ مرچکا ہے۔ اس کی روح ویرانوں میں بھٹک رہی ہے۔ وہ ایک گھڑسوار کودیکھا ہے۔ گھڑسوار کی شکل اس کی اپی شکل سے ملتی جلتی ہے۔ وہ بہت تھکا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ نہ جانے کہاں سے چلتا ہوا آیا ہولیکن اس کی آنکھوں میں ایک چمک ہے، ایک عزم ہے، وہ کسی چیز کو تلاش کر رہا ہے۔ اس کے چہرے کے تاثر ات سے لگ رہا ہے کہ وہ اس چیز کو تلاش کر رہا اس نے گھڑسوار اس کی قرر اس نے قریب پہنچ کر اسے زور زور سے بیکارالیکن گھڑسوار اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ یوں لگا جیے اس نے اس کی آواز کو سا ہی نہ ہو۔ وہ اپنے راستے پر چلتا موجہ نہیں ہوا۔ یوں لگا جیے اس نے اس کی آواز کو سا ہی نہ ہو۔ وہ اپنے راستے پر چلتا دہا۔ تب اسے یاد آیا کہ وہ تو مرچکا ہے۔ اسے اپنی سانس لینے میں گھٹتی ہوئی محسوس موئی۔ وہ ہڑ ہڑا کر اٹھ بیٹھا۔۔۔۔اس کی سانس ابھی تک دھونکی کی مانند چل رہی تھی۔

'' پیکیبا خواب تھا اس نے سوچا بچھلے چندمہینوں میں وہ لاتعداد باریہ خواب دیکھ

چکا تھا۔ وہ جب بھی خواب دیکھ کر اٹھتا تھا اس کا دھیان اپی سیاہ جلد والی نوٹ بک کی طرف چلا جاتا تھا۔ اسے محسوں ہوتا تھا کہ گھڑ سوار جس چیز کی تلاش میں ہوہ یہی نوٹ بک ہی ہے۔ وہ خود بھی اسے اس نوٹ بک کے بارے میں بتانا چاہتا تھا لیکن بھی گھڑ سوار کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکا۔ لیکن اسے اس بات کی خوثی تھی کہ گھڑ سوار نے ہمت نہیں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکا۔ لیکن اسے اس بات کی خوثی تھی کہ گھڑ سوار نے ہمت نہیں ہاری اور اپنا سفر جاری رکھا ہوا ہے۔ کچھ عجیب طرح کے احساسات تھے اس کے ۔ بھی مجھی اسے خود اپنی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس نے نوٹ بک کو کھولا اور شروع سے پڑھنے لگا۔ سیاس کے اپنے ہاتھ کی تحریقی ۔ بہلے صفحے پر جون کا کی تاریخ درج تھی۔ پنچ لکھا تھا۔ یہاس کے اپنے ہاتھ کی تحریقی۔ بہلے صفحے پر جون کا کی تاریخ درج تھی۔ پنچ لکھا تھا۔ یہاں کے اپنے ہاتھ کی تحریقی۔ بہلے صفحے پر جون کا کی تاریخ درج تھی۔ پنچ لکھا تھا۔ یہاں کے اپنے ہاتھ کی تحریقی۔ بہلے صفحے پر جون کا کی تاریخ درج تھی۔ پنچ لکھا تھا۔ یہاں کے اپنے ہاتھ کی تو بان کی دن، جب انسانی بستیوں پر موت کی پہلی یلغار ہوئی۔

جب اجا تک انسانی جلدسکرنے لگی۔ جب ایسے بے آواز دھاکے ہوئے جنہوں نے لوگوں کی ساعت چھین لی ...... جب آتھوں سے خون کے دھارے بہہ نکلے ..... وہاں وہ بہت سخت دن تھا۔ مجھے ١٢ مارچ كا وہ دن ياد ہے جب شيو كرتے كرتے اچا تک ميرے ہاتھ كاپنے لگے تھے اور مجھے يوں محسوس ہوا تھا جيسے كوئى ميرا دل مٹھی میں لے کرمسل رہا ہو۔لوگ چیختے ہوئے اور ابکا ئیاں لیتے ہوئے گھروں سے نکل آئے۔ کسی کی سمجھ میں کچھنیس آ رہا تھا اور پھر مجھے دفتر سے اپنے ایک قریبی دوست کا فون آیا تھا۔ ہم دونوں پچھلے بندرہ سال سے سیاہ فام رپورٹروں کی حیثیت سے ایک مقامی فت روزہ میں کام کررہے تھے۔اس نے بڑے کھمبیر لیج میں مجھے اطلاع دی تھی ككسى قريبي شهر ميں ايمي اسلحداستعال مواہے۔اس نے سيمي بتايا كه صدرامريكه نے ملک کے دس بڑے شہروں میں مارشل لاء نافذ کردیا ہے۔ان میں بوسٹن، لاس اینجلس، بالٹی مور، برمنکم اور واشکٹن شامل ہیں۔این بی ی ' نے دس منٹ سیلے خبروں کی بلیٹن میں بتایا ہے کہ بوسٹن میں متحارب گروپوں میں زبردست الزائی جورہی ہے۔ کل رات وہاں پرلیں ہیڈ کوارٹر کی عمارتوں کو دھاکے سے اڑا دیا گیا ہے۔اس نے بتایا کہ بلیک ری پبلک آرمی نے خود کو ''سیاہ فام سیاہ آزادی'' کا نام دے دیا ہے اور ملک گیر پیانے پر سلح

جدوجہدشروع کردی ہے جس کا خطرہ محسوں کیا جارہ اتھا۔ سیاہ اورسفید فام باشندوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے آخر کار امریکہ کو خانہ جنگی کی آگ میں جھونک دیا تھا۔ اب یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں نے اس روز کینیڈا جانے کا پروگر م بنایا۔ ہوائی اڈے پر پہنچا تو وہاں تابکاری سے متاثر افراد کا ایک جم غفیرنظر آیا۔ جہاز ملنا تو در کنار ایئر پورٹ کی ممارت کے اندر پہنچنا بھی دشوار تھا۔ یوں لگتا تھا جسے شکا کو کے تمام باشندے شہر چھوڑ نیکا فیصلہ کر چکے ہیں۔ میں نے جانے کا پروگرام منسوخ کردیا اور واپس باشندے شہر چھوڑ نیکا فیصلہ کر چکے ہیں۔ میں نے جانے کا پروگرام منسوخ کردیا اور واپس باشا۔

# 29 جولائی:

میں سیاہ فام قوم کی تحریک آ زادی میں شامل ہو چکا ہوں۔اس علاقے میں سیاہ فامول کی اکثریت ہے۔ پچیلے دو تین مہیوں میں یہاں بہت خون خرابہ موا ہے۔شہر چھوڑنے والے سفید فامول مرحملے کرے انہیں بے دردی سے قبل کیا گیا ہے۔ شکا کو کے گلی کوچوں میں بے شار لاشیں سر رہی ہیں۔ دھا کے، فائر نگ کی آ وازیں اورا یمبولینس گاڑیوں کے سائرن .... بس اب شہر میں یہی کچھ رہ گیا ہے۔ دنیا کی عظیم ترین جہوری مملکت مکر ے مکڑے ہورہی ہے۔ لگتا ہے کہ کرہ ارض مکمل طور می تباہی کی لپیٹ مل آنے والا ہے۔میراول جا ہتا تھا کہ بیسویں صدی کے آخر میں پیش آنے والے ان واقعات كوكس طرح آنے والى نسل كے لئے محفوظ كرجاؤں - اس مقصد كے لئے ميں بہلے ٹیپ ریکارڈ استعال کرتا رہا ہول لیکن چنددن سلے مجھے پید خیال آیا ہے کہ ہوسکتا ہے الياوقت آ جائے كه بجلى اور بيٹرى جيسى چيزيں خواب وخيال ہو جائيں اور شيپ ريكار ڈركى حیثیت ایک ڈیے کے سوا کچھ ندرہ جائے اس لئے میں نے پرسول سے اپنی یادداشتیں ال نوٹ بک میں مسلمنی شروع کی ہیں۔ میں اس وقت ''ٹریبون'' کی بلڈنگ کے ایک زمین دوز کمرے میں بیٹھا ہوں۔ بالائی منزل پر شال اور شال مغربی محاذوں کے دفاتر

جاناتھا۔ 3جولائی

ملک کے مختلف حصول میں سیاہ فام جان باز امریکہ کے درود بوار پر اپنے خون ہے آزادی کی تحریر لکھ رہے ہیں.....شروع شروع میں، میں نسلی امتیاز کے سخت خلاف تھا۔ سیاہ فام ہونے کے باوجود میرے دل میں سفید فاموں کے لئے تھوڑی بہت جگہ تھی کین پچھلے چند سالوں سے حالات اس تیزی ہے بدلے ہیں کہ اب مجھے احتقانہ ماضی پر ہلی آتی ہے۔ میں جان گیا ہوں کہ سیاہ اور سفید فام امریکیوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ساہ اور سفیدرنگ میں ہے۔ ہمیں امریکہ میں غلام بنا کر لایا گیا تھا اور مدتیں گزرنے کے باد جود اب بھی غلام ہیں۔ برہند یا مشقت کرنے والے غلام..... روثی کی جگہ کوڑے کھانے والے غلام، انداز تبدیل ہوگیا ہے لیکن اصول وہی ہیں۔ اب ہمیں ان اسنی سہاروں کوتو ڑنا ہے ہمیں زندہ رہنا ہے .... ہماری تحریک زوروں ہے۔ ہم نے یہاں ایک گوریلا ریدیو ائیش قائم کرلیا ہے۔ وہاں سے چوبیں گھنے نشریات جاری رہتی میں۔اس کا دوسرا براز ربعہ کینیڈا کی نشریات میں۔امریکی نشریات سیاہ فام کے حلقوں مں اپنی مقبولیت کھو چکی ہے۔ کینیڈاریڈیونے بھی رات خبر دی ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں امریکی پناہ گزین کینڈین علاقے میں داخل ہورہے ہیں۔ امریکہ کی اندروتی صورت حال کو بوری دنیا میں تشویش کی نگاہ ہے دیکھا جار ہا ہے۔اقوام متحدہ میں دنیا کے مختلف ممالک نے واشنکٹن حکومت پر کڑی نقطہ چینی کی ہے اور الزام لگایا ہے کہ سفید فام انظامیرساہ فام تحریک کو کیلئے کے لئے طاقت کا بے دریغ استعال کررہی ہے۔ 5جولائی

اقوام تحدہ نے ایک قرار داد پاس کی ہے اس میں فیصلہ کیا ہے کہ امریکہ کی تشویش ماک اندرونی صورت حال کے پیش نظر امریکی علاقے کے گرد ایک حصار قائم کردیا

ہیں۔ کمرے کی دیوار کے ساتھ میرا لوہے کا ہیلمٹ اور گوریلا جیکٹ لٹکی ہوئی ہے۔ جیکٹ کے سامنے والے جھے پرایک پٹی لگی ہے۔ یہ پٹی میرے رینک لیعنی'' کو ظاہر کرتی ہے۔۔۔۔۔۔دورشہر کے کسی جھے میں مشین گن چلنے کی آ واز آ رہی ہے۔

30 جون:

رات پھر مجھے وہی خواب نظر آیا ہے۔ لیے سے قد والا وہ سانولی رنگت کا آدی دو
گوڑوں کے ساتھ سنسان جنگلوں میں سفر کر رہا ہے۔ ایک گھوڑ سے پر وہ خود سوار ہے اور
دوسر سے پر اس کا سامان لدا ہوا ہے۔ اس نے کسی جانور کی کھال کا لباس پہنا ہوا ہے۔
اس کے لیے لیے بال سر کے بچیلی طرف کسی ربن سے بندھے ہوئے ہیں۔ وہ مسلسل
چل رہا ہے۔ اس کے سامنے ایک طویل راستہ ہے جس پر خشک ہے بکھرے ہوئے
ہیں۔ میں حیران ہوں یہ کیسامنظر ہے جو بار بار میر سے خوابوں میں آتا ہے۔ اس منظر کا
تعلق ماضی سے ہے یا مستقبل سے ' مجھے پھے خرنہیں۔

2 جولائی:

کل اپ ایک زخی گور بلا ساتھی کو دیکھنے کے لئے میں ہپتال میں گیا۔ خدا کی پناہ وہاں قیامت صغریٰ ہر پاتھی۔ زخیوں کی چیخ و پکار سے کان پڑی آ واز سنائی نہیں دیتی تھی۔ ہپتال کے کمروں کے علاوہ ہرآ مدے بھی زخیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ لوگ یہاں وہاں فرش پر پڑے کراہ رہے تھے ایسے میں ایک تنگ برآ مدے میں، میں نے لوگوں کے بے بناہ بجوم میں ایک سٹر پچر پر کسی زخمی شخص کو دیکھا۔ وہ میری سابقہ بیوی کا فاوند تھا۔ اس کے سینے میں کسی بم کا فکڑا دھنسا ہوا تھا۔ اس کی نازک صالت کے چیش نظر فوری آ پریشن کی ضرورت تھی لیکن سٹر پچر جس طرح لوگوں کے درمیان پھنسا ہوا تھا اس کے اندازہ ہوتا تھا کہ اگلے تین چار گھنٹوں میں بھی اپریشن تھیڑ تک نہیں پہنچے گا۔ میں کیا کرسکتا تھا کوئی بھی کچھنہیں کرسکتا تھا شام ہونے تک نہ جانے ایسے کتنے زخمیوں کو دم توڑ

جائے۔ نداس فساد زدہ فطے میں کوئی جاسکے اور نہ باہر آسکے، یوں امریکی باشندوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ دوسری طرف روس اور چین امریکہ میں موجود جو ہری اسلے کو نسل انسانی کے لئے تہایت خطرناک قرار دے رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ دونوں متحارب فریق اس اسلیح تک رسائی کی کوشش کر رہے ہیں۔ یور پی برادری کے ممالک فرانس، اٹلی بیلجیم وغیرہ بھی بدتی ہوئی صورت حال کوتٹویش ناک نگاہ ہے دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ ان کے رویے میں واضح تبدیلی آئی ہے۔ اور اب ان کا جھکاؤ روس اور چین کی طرف ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے جوآ خری بلیشن سنا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ میں امریکہ کے ساتھ اپنی سرحدوں کو بالکل روس اور چین کی طرف ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے جوآ خری بلیشن سنا ہے اس میں بتایا بند کر رہے ہیں۔ دوسرے رکن ممالک نے بھی بخران ختم ہونے تک امریکہ سے بخری، بری اور فضائی را بلط منقطع کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔ اس نے جلدی جلدی جلدی والدی ڈائڑی کے چند ورق الٹے بھرو اس اجولائی کی تحریر پڑھنے لگا۔

# 14 جولائی

آئ صبح گران پارک میں خون کے ذخیرے پرسیاہ فاموں کے ایک بوے جوم نے بلہ بول دیا بگری ہوئی صورت حال کے پیش نظرا تظامیہ نے مغرفی محاذ ہے فوج کے پچھے محفوظ دوستوں کو بھی بلا لیا۔ پہلے بولیس نے آنسو گیس استعال کی اور بعد میں گولی چلادی۔ پانچ افراد ہلاک اور بے شار ذخی ہوگئے۔ مشتعل جوم گلیوں میں بھر گیا۔ سارا دن مظاہرین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان جمڑ پیں ہوتی رہیں۔ ترکیک آزادی کے مسلح جدو جہد کا دائرہ دن بدن وسیح ہور ہا ہے۔ شکا گو کے بہت بڑے حصے پر جمیں کنٹرول حاصل ہو چکا ہے۔ سفید فام انتظامیہ اقتدار برقرار رکھنے کے لئے ہر حربہ آزماری ہے گئی عجیب وغریب واقعات و کھنے میں آرہے ہیں۔ ایسے میں کل حربہ آزماری نے اندرون شہرایک گشتی فوجی دستے پر حملہ کردیا۔ وستے کی قیادت مارے جھایہ ماروں نے اندرون شہرایک گشتی فوجی دستے پر حملہ کردیا۔ وستے کی قیادت

ایک سفید فام آفیسر کررہا تھا۔مشین گن کی ایک بوچھاڑ اس کے سرے مکرائی اوراس کا مرتن سے جدا ہوگیالیکن وہ رکے بغیر چتنا رہا بعد میں بیراز کھلا کہ وہ الیکٹرا تک روبوٹ تھا۔ سیاہ فام انتظامیہ ہرمحاز پر جدید ترین ہتھیار استعال کر رہی ہے۔شہر کے طول وعرض میں عجیب وغریب افواہیں گردش کررہی ہیں۔ الی ہی ایک افواہ میں پچھلے تین روز سے یہ کہاجارہا ہے کہ روی بمبار چند گھنٹوں میں تحریک آزادی کی مدد کے لئے پہنچ رہے ہیں۔ عجیب افراتفری کا عالم ہے کچھ روز سے ہمارے فوجی حلقوں میں یہ اطلاع گروش کر ربی ہے کدامری کی مسئلے پر چین اور روس کے درمیان بھی تھن گئی ہے۔ روس امریکہ میں ما اخلت كرنا چا بتا بيكين چين اس معاملے ميں سرگرم نہيں ہے۔ تھوڑى در بہلے ميں نے ریڈیو''ٹو کیو'' کی نشریات میں ایک ادھوری می خبرسنی ہے۔ اس خبرنے ان خدشات کی تقدیق کردی ہے جھے خبر کا جومقصد سجھ میں آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ کل رات روس کے ایٹمی میزائلوں نے چین کے صوبے سنگیا تک پر حملہ کیا .....میرے خدایا کیا مور ہاہے۔اس کا مطلب مجھے کچھ بھونیس آرہا۔ ندامریک، ندطاقت کا توازن، ندسفیدند ساہ .....وہ ڈراؤ تا خواب جو کرہ ارض کے باشندے نصف صدی ہے دیکھ رہے تھے حقیقت کا روپ دھار رہا ہے۔ میں نے اس خبر کے بارے میں مزید معلو مات حاصل کرنے کے لئے کئی جگہ رابطہ قائم کیا ہے لیکن ابھی پتہنیں چل سکا بورپ اور مشرق بعید ك ذرائع ابلاغ يربهي پراسرار خاموشي طاري بـ

اس نے چار پانچ ورق الشے اور ڈائزی کے آخری صفح برنظریں جمادیں۔ 2 جولائی

دنیا کے مختلف حصوں میں جنگ کے شعلے جرک رہے ہیں۔ کوئی دفت باتا ہے کہ بیشطے دنیا کی لیسٹ میں لے لیس گے۔ عالمی جنگ جوالیک وقت ناممکن نظر آتی تھی اب بیش نظر آرہی ہے۔ آج صبح "میری" کے شہر میں تحریک آزادی کی سیاہ اور واشنگنن

صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی اس شخص نے اپنا سفر دوبارہ شروع کردیا تھا۔ وہ چھ معنظ سے مسلسل گھوڑے کی پشت پر سوار تھا۔ گھنے جنگل کے درمیان دور تک ایک راستہ طلا گیا تھا۔ وہ گاہے بگاہے نظر اٹھا کر ارد گرد کے ماحول میں تم ہوجاتا۔ درختوں پر رزے چیجارہے تھے۔ سورج کی تیز کرنیں پتول سے چھن چھن کراس کے سر بربرای تھیں۔ اس نے اندازہ لگایا کہ سورج اپنا نصف فاصلہ طے کر چکا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا اب كى جگەرك كرآ رام كرلينا چاہئے۔اب نسبتا كشاده جگه د كيھ كراس نے گھوڑے كو رد کا اور نیچے اتر آیا۔اس کے پیچھے ایک دوسرا گھوڑ ابھی تھا جس پرسامان لدا ہوا تھا۔وہ ایک طویل قامت شخص تھا سانولی رنگت اورمضبوط جسم کا مالک اس کے سیاہ لیجے بال جن برکوئی تیل لگا ہوا تھا اس کی گردن کے پیچھے ایک ربن سے بندھے ہوئے تھے۔اس نے چڑے کا لباس پہن رکھا تھا۔ ابھرے ہوئے رخساروں کے درمیان اس کی ستواں ناک انمایاں تھی۔اس کے چہرے کواس کی سوئی سوئی آئھوں نے عجیب طرح برها اس نے پاؤں میں خام چڑے کے لمبے لمبے بوٹ پہن رکھے تھے۔ایک تھلیے سے اس نے پچھ کھانے پینے کا سامان نکالاء اس تھیلے میں ایک بوسیدہ کاغذ کو بڑی احتیاط سے تہہ کرکے رکھا گیا تھا۔ اس نے بڑی آ ہتگی ہے کاغذ کو کھول کراپنے سامنے پھیلایا کاغذ پر مختلف رنگ اور لکیرین نظر آ رہی تھیں۔ زیادہ تر الفاظ تو مٹ چکے تھے لیکن کچھ پڑھے جا سکتے تھے۔ کاغذ کے او پر کی طرف بڑے لفظوں میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس محض نے آ ہت، آ ہت، پڑھا''الیسوروڈ میپ' نیج بھی مختلف جگہوں پر کچھالفاظ لکھے ہوئے تھے۔اس کا خیال تھا کر یہ پرانے زمانے کی کچھ آبادی کے نام ہیں۔''الیسو کے بارے میں اس کا اندازہ تھا کری کمی ملک کا نام ہے۔اس نے نقتے کے اوپر لکیر کھینچ رکھی تھی۔ بیلکیراس کے سفر کے <sup>را</sup>ستے کوظا ہر کرتی تھی۔اس ککیر پر سفر کرتے ہوئے آج اسے نواں روز تھا۔ اس ککیر پر جُلْ انو جَلَّه جِهو نَّے جَمِونْے نشان لگے ہوئے تھے۔ ہر روز شام کے وقت اپنے سفر کے انقتام پروہ ایک نشان لگا دیتا تھا تا کہ اے اندازہ ہو کہ وہ کس مقام پر ہے۔ دوران مفر

انظامیہ کی فوج میں زبردست معرکہ ہوا ہے۔ میں بھی اس حیلے میں شریک تھا۔ ہم نے بروسامانی کے باوجود سفید فاموں کو ناکوں چنے چبوا دیئے ہیں۔ شہر پر ایک بار پھر ہمارا قبضہ ہوگیا ہے۔ اس شہر کی آبادی کوئی \*\*\* ۱۸ نفوس پر مشتمل تھی۔ ان میں زیادہ تعداد سیاہ فاموں کی تھی۔ لیکن اب یہ بارونق شہر ایک و پیچ وعریض قبرستان کا نمونہ پیش کررہا ہے۔ سبزہ نابید، بلزئیس مسمار اور اجتماعی قبروں کے پیٹ سیاہ فاموں کی لاشوں کے حرارہ ہوئے۔ شہر کا نظارہ کرنے کے بعداحساس ہوا کہ امریکی فوج جان ہو جھ کرشہر سے پیچے ہی ہے۔ وہ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھ لواپے ہم نسلوں کا انجام، یہی ہے احتجاج کا حاصل، یہی ہے روثی اور عزت مانگنے کا صلہ بیتم ہمارا نیا افریقہ ہے۔ اس پر احتجاج کا حاصل، یہی ہے دو ہمان گھی قبروں میں لیٹ کرسورہو۔

وہ اردگرد کے علاقے کا اس نقشے کے ساتھ موازنہ کرتا رہتا تھا۔ نقشے پر ایک جگہ نیلے رنگ کا ایک دھبہ ساتھا۔ وہ جانتا تھا کہ نیلا رنگ پانی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس دھبے پر ''جھیل الیری'' کے الفاظ کھے تھے۔ ایک چھوٹی حجمیل اس آبادی میں بھی تھی۔ جہاں وہ رہتا تھا لیکن وہ جھیل تو چھوٹی می تھی۔ اس کا خیال تھا کہ بیجھیل بہت بڑی ہوگ ۔ پھر اس جھیل سے تھوڑا آ گے کافی بڑے جھے میں نیلا رنگ پھیلا ہوا تھا۔ وہ سوچ کر جیران ہو رہا تھا کہ نیلا رنگ بوئی ہوئی اس کا خیال تھا کہ دیال کا حیال تھا کہ دیال کا سارے کا سارا پانی اس جھیل میں بہتا ہوگا۔

وہ شایربتی کا پہلا آ دی تھا جو آئی دور آیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر وہ صبح تک سفر
کرتا رہا تو اب نیلا دھبہ اس سے زیادہ دور نہیں ہوگا۔ اس کے سینے ہیں دہا ہوا جوش
کردٹیں لینے لگا۔ اس نے کاغذ کو احتیاط سے تہہ کر کے تھلے ہیں رکھا اور گھوڑ ہے پر بیٹی کر
روانہ ہوگیا۔ تھوڑ ا آ گے جا کر اس نے ایک ندی پارکی اور دوسری جانب سفر کرنے لگا۔
اس کی تو قع کے برعکس نوروز کے سفر ہیں اسے راستے ہیں کوئی آبادی نہیں ملی تھی۔ کی
شکاری سے بھی اس کی ٹر بھیڑ نہیں ہوئی تھی۔ ۔ سسسہ ہاں کچھ جگہ اسے شکاریوں کی جلائی
ہوئی آ گ کی را کھاور ان کے کھائے ہوئے جانوروں کی ہڈیاں ملی تھیں۔ اس سفر ہیں
اسے ایک جگہ چند ہرن اور ایک دوسری جگہ ایک ریچھ نظر آیا تھا۔ اس کے علاوہ اسے کوئی
جانب بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔

اس وقت شام ہونے والی تھی جب وہ ایک نبتا کم گنجان جنگل میں پہنچا اس کے نتھنوں میں بجہا اس کے خوشبو گلس رہی تھی۔ اس کی چھٹی حس کہدری تھی کہ نزدیک ہی کوئی آبادی موجود ہے۔ اس نے چڑے کے خول میں پڑی ہوئی رائفل باہر نکال کر اچھی طرح دیکھا۔ اس کا لیورٹھیک کام کر رہا تھا اور رائفل لوڈتھی۔ ان دنوں بہت کم لوگوں کے پاس رائفلیں موجود تھیں اور جوموجود تھیں ان کی حالت بھی نہایت تا گفتہ بہ لوگوں کے پاس رائفلی کال کے بچھلی طرف کچھالفاظ کنندہ تھے۔ بچھ تو مرہم پڑ میکے تھے لیکن

" اول ۱۹۸۱ء کے الفاظ پڑھے جا سکتے تھے۔ وہ اس بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ بیالفاظ بندوق کی کون می خوبی کو ظاہر کرتے ہیں۔ بیدائفل اس کے دادانے اسے دی تھی اور سنجال کرر کھنے کی تا کید کی تھی۔ و کوئی سوگز اور آ گے بڑھا بھراس نے اپنے سامنے نشیب میں ایک وادی دیکھی۔اس قتم کی ایک وادی میں وہ خود بھی رہتا تھا۔ وادی کے پیچوں ﷺ چھوٹے چھوٹے مکان کا ایک طویل سلسلہ نظر آرہا تھا۔ اتنی بزی بستی کو دیکھ کروہ حیران رہ گیا۔ مکانوں کی چھتیں پنجی تھیں اور کی مکانوں کی دیواریں درختوں کے تنوں کو جوڑ کر بنائی گئی تھیں۔ چینیوں میں سے دھواں نکل رہا تھا اور کہیں کہیں گھوڑ ہے بندھے نظر آ رہے تھے۔ بہتی کے ایک جانب برا دروازہ تھا۔ اس دروازے پر دوسلح محافظ نظر آ رہے تھے۔ وہ اس کی جانب دیچر ہے تھے۔اسے معلوم تھا کہان بستیوں میں سمی اجنبی کی آمد کواچھی نگاہ ہے نہیں دیکھا جاتا۔ بیشالی علاقہ تھا اس علاقے میں بہت مم لوگ آتے تھے۔ وہ اپنے باپ دادا سے بہال کے لوگوں کے بارے میں بہت ی کہانیاں سن چکا تھا۔ اس کے دادا نے بتایا تھا کہ شال کی طرف چلتے جا کیس تو ایک خطہ آتا ہے۔ وہاں پہاڑیوں کے اور برف کی سفید جادر بچھی رہتی ہے۔ وہاں گندی رنگ کے لوگ بہتے ہیں۔ان برسرخ کوٹوں والے سفید فام حکومت کرتے ہیں.....کین یہاں تو اسے کوئی سمرخ کوٹ والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کوئی اور بستی ہوگی۔اس نے سوچا پھراس نبتی کے دوسری جانب ویکھا وہاں حد نگاہ تک دلد لی علاقہ نظر آرہا تھا۔ ایک محے کے کئے اس نے سوچا شاید وہ دنیا کے آخری سرے پر آگیا ہے۔ کیا دنیا ختم ہوجاتی ہے؟ مچرایک آ وازین کروہ چونک پڑا۔بستی کے بڑے دروازے سے آ وارہ کتوں کا ایک غول بمونکتا ہوا اس کی جانب بڑھا آ رہا تھا۔وہ ہرتم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار

ال نے اطمینان سے اپنی رائفل نکالی۔ قریباً دس کتے خطرناک تیوروں کے ساتھ اس کی طرف لیک رہے تھے۔ اس نے سب سے آگے آنے والے کتے کے سرکا

نشانہ لیا۔ ایک دھما کہ ہوا اور کتے گی آنکھوں کے درمیان سوراخ ہو گیا۔ اس نے دو تین قلابازیاں کھا کمیں اور ساکت ہو گیا، باتی کتے ڈر کر مختلف سمتوں میں بھاگ نکلے تب دو آدمی بڑے بڑے نبخروں سے مسلح اس کی طرف کیلے۔ اس نے ان دونوں کی طرف رائفل سیدھی کی اور دروازے پر کھڑے محافظ کو مخاطب کر کے بولا۔" اپنے آدمیوں کو واپس بلالوورنہ میں ان کی کھو پڑیاں اڑا دوں گا۔"

اس نے محسوس کیا کہ محافظ اس کی زبان سجھنے سے قاصر ہے۔ بہر حال اس کی رعب دار آواز کا اثر ہوا تھا اور دونوں آ دمی ٹھٹک کررک گئے تھے۔اس نے گھوڑے کوایز لگائی اور آ ہستہ آ ہستہ چلتا ہوا محافظوں کے قریب بہتج گیا۔اس نے پہلی نظر میں ہی دیھ لیا تھا کہ دونوں محافظوں کی رائفلیں بالکل نا کارہ تھیں اور صرف ڈرانے دھمکانے میں استعال ہوسکتی تھیں ،محافظوں کے اردگر دایک مجمع لگ چکاتھا اور سب لوگ اس کی جانب د کچھ رہے تھے۔اس نے ججوم پر ایک نگاہ دوڑائی اور اس کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ نے لگی، ہجوم میں موجود تمام لوگ عجیب وغریب جسمانی عارضوں میں مبتلاتھے۔کوئی بہت لمبا تھا، کوئی بہت چھوٹا تھا، کسی کی ناک غائب تھی اور کسی کی آئکھ۔ پچھلوگوں کے سر بہت چھوٹے تھے اور کچھ کی گردنیں اتنی ٹیلی تھیں کدان کے چبرے چھاتی پر جھکے ہوئے تھے۔ ایک سات نٹ کمی لڑکی کی بیٹانی پر بال اگے ہوئے تھے اور کچھ بیچے ایسے نظرآ رہے تھے جن کی آئکھوں میں بالکل سفید بنورڈ ملے تھے۔ گیٹ پر کھڑے محافظوں میں ایک بہت لمباتھا اور دوسرا آ دھے سرے گنجا تھا۔ مسافر نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نگال کر لمبے محافظ کی طرف بڑھایا۔اس نے کاغذ کو اجنبی نظروں سے دیکھا اور ''ہونپ ہونی'' کی آواز نکال کررہ گیا۔

اجنبی کو آج تک جن آبادیوں میں جانے کا انقاق ہوا تھا۔ وہاں لوگوں کی انگریزی نہایت کمزور اور مبہم تھی لیکن بہر حال کوشش کر کے مجھی جاستی تھی، لیکن یہاں کے لوگوں کی زبان تو بالکل ہی نا قابل فہم تھی۔ اس نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے تھہر

علم کرکہا۔" بیایک کاغذ ہے۔اس پرالفاظ لکھے ہیں کیاتم میں سے کوئی شخص اس کو پڑھ سکتا ہے ۔۔۔۔ کیا اس بستی میں کوئی شیرف ہے۔'' شیرف کا لفظ ان لوگوں کی سمجھ میں آگیا۔ وہ سب چلانے لگے۔''شیرف۔۔۔۔ شیرف!'' پھروہ اسے لے کربستی کے اندر کی طرف چل دیئے۔

وہ ایک جلوس کی شکل میں جلتے ہوئے بہتی کے وسط میں پہنچے ، تمام لوگ انجی تک شرف شیرف چلارہے تھے۔ ایک مکان سے ایک شخص برآ مد ہوا۔ اس کے بال سلیقے سے پیچھے کی طرف بندھے ہوئے تھے اور اس نے چڑے کی صاف سخری جیک پہن رکھی تھی۔ اس کی شکل وصورت میں بھی کوئی'' بہیں تھی۔ اس نے اجنبی سے مخاطب ہوکر کہا۔'' مجھے افسوس ہے میں بچھ لبٹ ہو گیا۔ ان لوگوں نے بہت عرصے کے بعد کسی اجنبی کہا۔'' مجھے افسوس ہے میں بچھ لبٹ ہو گیا۔ ان لوگوں نے بہت عرصے کے بعد کسی اجنبی کوانے درمیان دیکھا ہے اس لئے حیران ہورہے ہیں سستہ ہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟''

اجبی نے مسکرا کرکہا۔''نہیں ایک کتے کے سوائسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔'' نووارد نے بتایا۔''میرانام گرین برگ ہے اور اس جگہ کو''الیری'' کہتے ہیں۔' اجنبی نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔''میرا نام کن کیڈ ہے اور میں جنوبی علاقے سے سفر کرتا ہوا یہاں پہنچا ہوں۔''

گرین برگ نے کہا۔ '' آؤیل تمہیں شرف سے ملانا ہوں۔'' پھراس نے ہجوم کو منتشر ہونے کا اشارہ کیا اور کن کیڑ کو لے کرایک جانب چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کرے کے سامنے پنچے۔ گرین برگ نے دستک دی اور پھر دروازہ کھول کراندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں ایک بڑی الماری اور چند کرسیاں نظر آربی تھیں، دیواروں پرلکڑی کے شختے بڑے ہوئے تھے، وسط میں ایک بہت بڑی کیتلی چو لیے پر رکھی تھی۔ سامنے کرسی پر ایک منحنی سا آدمی آرام کرسی میں دھنسا ہوا تھا۔ اس نے نجیف سی آواز میں کہا۔'' میں اس ایک منحنی سا آدمی آرام کرسی میں دھنسا ہوا تھا۔ اس نے نجیف سی آواز میں کہا۔'' میں اس کستی کا شیرف ہوں۔ میرانام جیمز کو چران ہے۔''

ہے ہی بوڑھا آدمی تھا۔سب گھر دالے اس کوئلی سجھتے تھے لیکن میں بڑی توجہ سے اس کی باتیں نا کرتا تھا ایک روز اس کاغذ کو بڑے غور سے دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔'' یہ کسی علاقے کی تصویر ہے میرا خیال ہے کہ ہمارے آباؤ اجداد آیک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کیلئے ان کلیروں اور رنگوں سے مدد لیتے تھے۔''

وہ دونوں بڑے فور سے نقشے پر ہاتھ پھیر پھیر کر دیکھ رہے تھے۔ گرین برگ نے ایک جگ میں سے کوئی مشروب پیالوں میں انڈیلا۔ وہ تینوں اس مشروب کی جسکیا لینے گئے۔ شیرف بولا۔ ''میں نہیں سجستا تم مغرب کی طرف سفر کر کے کسی مقام پر پہنچ سکو کے بہتی سے آگے جو دلدل نظر آرہی ہے، وہ بہت دور تک چلی گئی ہے۔ اس دلدل کے بارے میں لوگ بہت کی کہائیاں سفتے اور کہتے چلے آرہے ہیں، بھی کبھی لوگوں کو اس دلدل میں سے عجیب وغریب چیزیں بھی ملتی ہیں۔ بہتی کے لوگ یہ چیزیں ہمارے پاس دلدل میں سے عجیب وغریب چیزیں بھی ملتی ہیں۔ بہت غور کر چکے ہیں ہم نے اندازہ لگایا کے کرآتے ہیں۔ گرین برگ اور میں اس مسئلے پر بہت غور کر چکے ہیں ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ کھا تھیں ہے کہ کسی وقت یہاں پر کوئی بہت بڑا سمندر تھا۔ ''سمندر'' کا مطلب ہے کہ ٹھا تھیں مارتے ہوئے پائی کا ایک بہت بڑاؤ خیرہ تھا جو افق تا افق پھیلا ہوا تھا۔ لوگ اس پائی پر کشتیوں میں سفر کرتے شے اور مجھلیاں پکڑ تے تھے لیکن یہ نجانے کب کی بات ہے کیونکہ کشتیوں میں سفر کرتے ہیں یہ دلدل اس جگہ موجود ہے۔ میرے باپ اور پھر اس کے بہت ہی یہ دلدل اس موجود تھے۔ میرے باپ اور پھر اس کے بات ہے کیونکہ باپ کے زمانے میں بھی یہ دلدل اس موجود تھے۔ میرے باپ اور پھر اس کے باپ کے زمانے میں بھی یہ دلدل اس موجود تھے۔ میرے باپ اور پھر اس کے باپ کے زمانے میں بھی یہ دلدل اس موجود تھے۔ میرے باپ اور پھر اس کے باپ کے زمانے میں بھی یہ دلدل بہی موجود تھے۔ میرے باپ اور پھر اس کے بات کے کوئل باپ کے زمانے میں بھی یہ دلدل بھی موجود ہے۔ میرے باپ اور پھر اس کے

کن کیڈ نے بوچھا۔" دائی ناس دلدل سے آ گے؟"

کوچران بولا۔''اس دلرل آ گے بھی دلدل ہے اور اس ہے آ گے اور دلدل۔ ہم جہال تک جا سکتے ہیں ہمیں دلدل ہی نظر آئی ہے۔''

کن کیڈ اور کو چران کچھ دیر تک خاموثی ہے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اسے۔ گرین برگ شیرف کو چران کے نائب کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ ہج کرے کاغذ پر لکھے الفاظ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔"ثی ۔۔۔۔کا۔۔۔۔کو۔۔۔۔ ڈٹ۔۔۔۔۔ رو۔۔۔۔ اٹ،

کن کیڈ نے اسے غور سے دیکھا اس کی فالج زدہ ٹانگیں سامنے میز بررکھی ہوئی تھے۔ اس کی جنوئیں غیر معمولی طور بربری تھیں۔ اس کے جبرے پر برص کے سفید داغ تھے۔ اس کی جنوئیں غیر معمولی طور بربری تھیں اور ناک ینچ کی طرف مڑی ہوئی تھی۔ وہ ایک بھار شخص دکھائی دیتا تھا۔ کن کیڈ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔''میرا نام کن کیڈ ہے۔ میں پنسلوان لینڈ سے سفر کرتا ہوا یہاں آیا ہوں، 9 روز کے سفر کے بعد یہ پہلیستی ہے جو میں نے دیکھی ہے۔''

شیرف کو چران نے کہا۔ ''اس کا مطلب ہے تم کہیں اور جارہے تھے؟''
کن کیڈ نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔'' ہاں ۔۔۔۔ یہاں سے شال کی طرف
کوئی بہت بڑی جھیل ہے۔ میں وہاں پہنچنا چاہتا ہوں شاید وہاں کوئی ایسی کشتی مل جائے
جو مجھے اور میرے گھوڑوں کو سوار کرا لے۔ میں اس جھیل کے دوسری طرف جانا چاہتا
ہوں۔''

شیرف کی آتھوں میں شکوک کے سائے لہرا رہے تھے۔ کن کیڈ نے اسے اپنا تفصیلی تعارف کراتے ہوئے کہا۔ ''میں اپنی بہتی میں معالج کے طور پر کام کرتا ہوں، میرے پاس بہتی کے شیرف کا خط موجود ہے۔ اس نے میرے راستے میں آنے والی بہتیوں کے شیرف حضرات سے درخواست کی ہے کہ وہ مجھ سے تعاون کریں۔''کن کیڈ نے چڑے کا وہی چھوٹا ساتھیلا نکالا اور اس میں سے تہہ کیا ہوا کا غذ نکالتے ہوئے بولا۔ ''میرے پاس میکاغذ ہے جس سے جھے اس جھیل کا پیتہ چلا ہے۔''

گرین برگ اور کو چران کافی دیر تک دلچی سے اس کاغذ کو دیکھتے رہے پھر گرین برگ نے پوچھا۔'' یہ کاغذ تنہیں کہاں سے ملا؟''

کن کیڈنے سب کچھٹھکٹھیک جانے کا فیصلہ کیا۔اس نے کہا۔''اب سے آٹھ خزائیں پہلے کا ذکر ہے۔ایک اجنبی مسافر کی سردی سے اکڑی ہوئی لاش ہماری بستی کے باہر ملی۔ اس کے سامان میں ایک بوسیدہ کمان، دو تیراور چند دوسری چیزوں کے علاوہ یہ کاغذ بھی ملا۔ یہ چیزیں کافی عرصہ میرے باپ کے صندوق میں پڑی رہیں۔میرا دادا مزل گزیره 🖈 113

سنٹر....ل .... ہے تیں۔ "کن کیڈنے پرعزم کہتے میں کہا۔" میں کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ڈھونڈوں گا۔ میں آباء کے بنائے ہوئے راستوں میں ہے کوئی راستہ تلاش کروں گااور اس پرسفر کرتا ہوا مغرب کی طرف جاؤں گا۔"

"لکین کیوں؟" کوچران نے سوال کیا۔

کن کیڈ کی سوئی سوئی آنکھیں کچھاورخوابیدہ ہو گئیں۔اس نے نقشے پرایک جگر کراس کا نشان لگا رکھا تھا۔اس نے وہاں انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔'' میں آج کی رات آپ کے پاس قیام کرنا چاہتا ہوں مج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔''

گرین برگ نے اس کی صورت دیکھتے ہوئے کہا۔"ایک مردہ تخص کی جیب ہے متہبیں یہ کا غذ ملا ہے اور اس کی وجہ سے تم نے ایک ایسے طویل سفر کا ارادہ کر لیا ہے جس میں تہبیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔"

کن کیڈمزید کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن گرین برگ نے اسے مجود کر دیا تھا۔ وہ کھہرے ہوئے لیجے میں بولا۔ ''تم شیرف کے مشیر کی حیثیت رکھتے ہولیکن میں نہیں بھتا کہ تم ایک ذہین آ دمی ہو۔ تم جانتے ہو کہ اس علاقے میں ہمیں جگہ جگہ آ باؤ اجداد کا آباد یوں کے کھنڈر ملتے ہیں۔ ایسے پھر ملے راستے ملتے ہیں جو در حقیقت پھر نہیں آباد یوں کے کھنڈر ملتے ہیں۔ ایسے پھر ملے راستے ملتے ہیں جو در حقیقت پھر نہیں ہم بھتے سے قاصر ہیں۔ تم نے بھی بیت ہو کے این کہاں جلے گئے؟ ان برکیا یہ میں اور کہ اور کھتے ہو جو ہماری بستیوں بیتین رکھتے ہو جو ہماری بستیوں میں لوگ آگے کے گرد بیٹھ کر کہتے اور سنتے ہیں۔ ''

گرین برگ خاموش تھا۔

ا چانک سیٹی کی ایک طویل آواز سنائی دی۔ گرین برگ چونک کر اپنی جگہ <sup>ے</sup> اٹھا۔ قریب ہی ایک سٹینڈ تھا جس پر کئی رائفلیس رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک را<sup>ئفل</sup>

اٹھائی اور تیزی سے باہر کو لیکا۔ کن کیڈبھی اس کے پیچھے جل دیا ایک ریچھ نما آ دی جس
کے سار ہے جسم پر بڑے بڑے بال تھے کن کیڈکی بندوق پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش
کررہا تھا، بندوق چمڑے کے خول میں بند گھوڑے سے لئک رہی تھی اور وہ شخص چمڑے
کے خول کو گھولنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ بستی کے وسط میں ککڑی کا ایک ٹاور سا بنایا
گیا تھا۔ اس پر کھڑے ہوئے محافظ نے سیٹی بجا کر گرین برگ کو خبر دار کر دیا تھا۔ گرین
گیا نے پہلے تو ریچھ نما شخص کو کسی غیر مانوس زبان میں دھمکانے کی کوشش کی پھر بندوق
کے دیتے ہے اس کی پٹائی شروع کر دی، تین چارز وردار بٹ کھانے کے بعد وہ شخص
کے دیتے ہے اس کی پٹائی شروع کر دی، تین چارز وردار بٹ کھانے کے بعد وہ شخص
بھاگ ذکلا۔ گرین برگ نے بتایا کہ آبادی کے لوگوں کو بتھیار رکھنے سے منع کیا جاتا ہے۔
اگر جمیں پیتہ چل جائے کہ کسی شخص نے جتھیار کو استعال کیا یا اس کو چھوا ہے تو اسے شخت

سزادی جاتی ہے۔

کن کیڈ نے گھوڑ ہے کے قریب جاکر اپنے سامان کا معائنہ کیا۔ درختوں کی شاخیں کا شخے والا تیز دھار آلہ سامان میں موجود نہیں تھا۔ اس نے گرین برگ کو اس بارے میں بتایا۔ گرین برگ ٹاور پر کھڑے محافظ پر برسنے لگا کہ اس نے گھوڑوں کا دھیان کیوں نہیں رکھا۔ اس نے گھوڑوں کو اصطبل میں بند کرنے کا تھم دیا اور کن کیڈ کو دھیان کیوں نہیں رکھا۔ اس نے گھوڑوں کو اصطبل میں بند کرنے کا تھم دیا اور کن کیڈ کو

کے کرشیرف کے گھر واپس آگیا۔

وہ رات کن کیڈ نے شیرف کے گھر بسر کی۔ رات اس نے پھر وہی خواب دیکھا۔۔۔۔ وہ ایک دھوال دھوال جنگل میں سفر کر رہا ہے۔ اس کے سامنے ایک طویل راستہ ہے جس پرخشک ہے بکھر ہے ہوئے ہیں اس سے پہلے جب اسے بیخواب آتا تھا اسے یوں محسوں ہوتا تھا جیسے اس راستے کے آخر میں دور بہت دور ایک نیلگوں ستارہ پرکس رہا ہے لیکن آج وہ ستارہ نظر نہیں آرہا تھا اسے محسوں ہورہا تھا کہ جیسے دوآ تکھیں اس کی راہ دیکھرتی ہوں۔ وہ ان آنکھول کو قریب سے دیکھنا چاہتا تھا اس کے اندر جوش بیدا موادرہ وہ خواب میں بھا گئے لگا پھروہ ایک دادی میں سے گزرا اور دورا فق پراس نے بچھ

لوگوں کو چلتے پھرتے دیکھالیکن وہ سب سایوں کی صورت میں تھے۔تھوڑی دیر بعدال نے خود کو ایک غار کے دہانے پر کھڑا پایا۔ اس نے غار میں جھا نکا۔۔۔۔۔۔۔لیکن وہ غارتو نہیں تھا۔ وہ کوئی کمرہ تھا۔ اس صاف و شفاف کمرے میں ایک میزقتم کی چیز کے پیچے ایک آ دمی میٹھا تھا۔ کن کیڈکومسوں ہوا جیسے وہ آ دمی مدتوں سے اس کا انظار کر رہا ہے۔ اس آ دمی کے بال تھنا تھا۔ کن کیڈکومسوں ہوا جیسے وہ آ دمی مدتوں سے اس کا انظار کر رہا ہے۔ اس آ دمی کے بال تھنا بوں لگتا تھا جیسے وہ سو رہا ہو۔ اس کے ہاتھ سامنے پڑی ایک کتاب کے اوپر دھرے ہوئے تھے۔ قریب ہی ایک موم بتی جل رہی تھی۔ نجانے کیوں کن کیڈکو یہ محسوں موا کہ بیآ دمی اس کی آ نگھ کی ان کیڈکو یہ محسوں ہوا کہ بیآ دمی اس کی آ نگھ کی ان کی ان کا جا ہی ہوا کہ بیآ دور زور سے جائے گئی اس کی آ نگھ کی گئی اس کا جم چلانے کے باوجود وہ اسے اپنی جانب متوجہ نہ کر سکا تب اس کی آ نگھ کی گئی اس کا جم چلانے کے باوجود وہ اسے اپنی جانب متوجہ نہ کر سکا تب اس کی آ نگھ کی گئی اس کا جم پسینے میں شرابور تھا۔

\*\*\*

گرین برگ صبح کے وقت کین کیڈکو اپنے گھر لے گیا۔ اس کا گھر ایک او نیج چبوتر سے پر واقع تھا۔ وہاں سے پوری آبادی کا جائزہ لیا جا سکتا تھا۔ گرین برگ نے بتایا کہ آبادی میں دوطرح کے لوگ بہتے ہیں۔ ایک تو وہ جو مختلف قتم کے جسمانی اور ذہنی عارضوں میں مبتلا ہیں اور دوسرا گروہ تندرست لوگوں کا ہے۔

"كياتم يه بتاؤك كمتم كب اوركهال ساس جلد كنيج؟"

گرین برگ نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ''سینہ بہسینہ محفوظ رہنے والی کہانیوں کے مطابق ہمارے آباء ایک ایسے جزیرے میں رہتے تھے جہاں کی عمارتیں پہاڑیوں سے بھی بلند تھیں ..... ہید دنیا کی تابی سے پہلے کی بات ہے۔ کہا جاتا ہے کہاں وقت لوگ ایسے چمکدار کمروں میں بیٹھ کرسفر کیا کرتے تھے جنہیں خاص قتم کے انجن کھینچ تھے۔ یہ چمکدار کمرے انہیں پانی ہوا اور خشکی پررواں دواں رکھتے تھے۔ خوراک اتنی زیادہ ہوتی مقی کہلوگ اسے بھینکنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ ایک دوسری قتم کے انجن ان کے گھروں کو گئرم اور شینڈا کرتے تھے، ان کے کمروں کی صفائی کرتے تھے ، بڑی بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتے تھے۔ پھر پچھے ایسے انجی بھی ہوتے تھے جن سے تصویروں کو دیواروں پر چلتے کھرتے دیکھا جا سکتا تھا۔

كن كير نے يو جھا۔"اس جگه كانام كيا تھا؟"

"اس جگه کا پرانا نام ٹی ..... یو ..... پارک تھا۔ جب دنیا پر تباہی آئی تو زندہ پی اسے والے لوگ ایک طویل عرصے تک فاقہ کشی کا شکار ہے۔ تم نے اس دور کے بارے

میں سنا ہی ہوگا۔ اس دور میں جولوگ اس آبادی میں موجود تھے، انہوں نے جھوک کے

ہاتھوں مجبور ہوکر ایک دوسرے کو مار کر کھانا شروع کر دیا تھا۔ اٹمی دنوں ہمارے بزرگوں

کا ایک گروہ اس علاقے سے گزرا۔ وہ جنگلی جانوروں کا شکار کر کے اپنا پیٹ یا لتے تھے۔

"انہوں نے دیکھا کہ اس آبادی کے لوگ پہلے ہی بہت سے عارضوں میں مبتلا

گرین برگ نے کھڑی سے باہرد کھار پچھ نما تخص لوے کی زنجروں سے بندھا

ہواتھا اور وہی تینوں افراد اسے دھلتے ہوئے لوہے کے ایک جنگلے کی طرف لے جارہے تھے۔ وہ برسوچ انداز میں بولا۔ "مجھ ال خص کک پریہلے ہی شک تھا۔ میرا خیال ہے

کہ اینے گروہ کے دوسرے افراد کے برعکس میخض اتنا زیادہ معصوم نہیں۔ اس نے یقیناً

کچے دوسرے افراد کو بھی اینے ساتھ ملا رکھا ہے، کھیتوں میں کام کرتے ہوئے استی کے قریباً دس افراد بچھلے چند روز میں پراسرار طور پر غائب ہو چکے ہیں۔ اس قسم کی ایک

واردات میں گندم کی کئی ہوئی قصل کا ایک برا حصہ بھی غائب ہو چکا ہے۔" پھر گرین برگ نے کچھ آدمیوں کو بلایا اور انہیں کچھ جگہوں پر چھا بے مارنے کی ہدایات ویے لگا۔ اس رات کوشیرف کوچران نے کن کیڈ کے اعزاز میں ایک رنگارنگ تقریب کا

اہتمام کیا۔صحت مند گروہ کے مرد اور عورتیں چرے کے مختلف انداز کے لباس پہنے اس تقریب میں شریک تھے، کن کیڑمحسوں کررہا تھا کہ اس کی آبائی بستی اور اس بستی کے رہن سہن میں بہت فرق ہے۔ بیلوگ ترقی کے رائے میں ان سے کافی آگے تھے۔ اپنی ستی میں کن کیڈنے بھی تمی عورت کواوتچی آواز میں باتیں کرتے نہیں ساتھا۔ وہاں عورتوں کو

مردوں ہے کم تر محلوق شار کیا جاتا تھا، انہیں گھروں میں بندر کھا جاتا تھا اور بند دروازوں کے پیچھے بخت گیرمردوں کی ڈانٹ ڈپٹ سنائی دین تھی لیکن یہاں کی عورتیں مردول کے برابر بیٹھی تھیں اور بے تکلفی ہے ہنس بول رہی تھیں۔ کن کیڈ کو یہ منظر مجیب کیکن مجھ مجھ بھلالگ رہا تھا۔جس ہال کمرے میں ساتقریب ہورہی تھی وہاں ایک طرف بڑی می الماري ميں بچھ بہت برانی کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ایک طرف دیوار پرایک گول شیشہ سا

لنگ رہاتھا۔ اس شیشے کے اندرایک سے بارہ تک ہندے کھے ہوئے تھے اور دوسوئیاں

" جھاڑیاں کا شنے والے آلے کے بارے میں کچھ پتہ چلایانہیں؟" تینوں نے نفی میں سر

ہلایا۔ گرین برگ کے چبرے پرتشویش کی گہری لکیریں نظر آ رہی تھیں۔اس نے جیسے خود

ے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔''یوں لگتا ہے جیسے اب ان میں سے کچھ لوگوں کے اندر سوچنے کی صلاحیت پیدا ہورہی ہے۔ راکفل کا خول ملنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے یاس کیچھ اور رانفلیں بھی ہوں گی ، ان کے ہاتھوں میں اسلحہ بہت نقصان وہ ثابت ہوسکتا

مجراس نے تینوں افراد کو واپس جانے کا اشارہ کیا۔ کن کیڈنے بوچھا۔ "بیکیا

ہیں۔ مجوک جیسی باری کی زو میں آگر ایک ایک کرکے ختم ہو رہے ہیں۔ ہمارے بررگوں کے پاس چونکہ رانقلیں اور گھوڑے موجود تھے لبدا انہوں نے نہ صرف اینے لئے

خوراک بیدا کرلی بلکہ یہاں کے لوگوں کو بھی زندہ رہنے میں مدد دی۔ میالوگ و بنی طور پر بہت بسماندہ ہیں۔ہمیں بچوں کی طرح ان کی دیکھ بھال کرنا پڑتی ہے۔

کن کیڑ کے ذہن میں ایک سوال آیا۔ اس نے پوچھا۔ 'دلیستی میں واقل ہوتے ونت میں نے دومحا فطوں کے ہاتھ میں ناکارہ رائقلیں دیکھی تھیں،ان کا کیا مقصدتھا؟"

ا كرين برك في مسكرات بوئ كها- "مين في مهمين بنايا ناكه بدلوك بالكل بچوں کی مانند ہیں۔ان کی رانفلیں نا کارہ تھیں لیکن وہ یہ مجھ کر بہت خوش ہورہے تھے کہ

انہیں بستی کی حفاظت کا کام سونیا گیا ہے۔'' اتنے میں "صحت مند گروہ" کے تین آدمی اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کک (ریچھ نما تخص) کے گھر کی تلاشی لے کرآ رہے ہیں وہاں انہیں ایک چٹائی کے

نے ایک براسا سوراخ ملا ہے اس سوراخ میں سے کسی بندوق کا ٹوٹا ہوا وستہ برآ مد ہوا

ہے۔ گرین برگ اس اطلاع پر چونک گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا۔

آہتہ آہتہ حرکت کررہی تھیں۔ باور چی خانے سے مزیدار کھانوں کی خوشبوآ رہی تھی۔
تھوڑی دیر بعد عورتوں نے کھانا میزوں پر چننا شروع کر دیا۔ کن کیڈ نے نوٹ کیا کہ تمام
لوگوں نے کھانے سے پہلے اپی گردنوں سے سفید رومال بائدھ لئے ہیں۔ کن کیڈ نے
بھی تقلید کی ، کھانے کے بعدا کے گرم مشروب کا دور چلا محفل کے شرکاء کن کیڈ سے تبادلہ
خیال کرنے کیلئے ہے تاب سے ۔ آخر ایک بوڑھی عورت نے سلسلہ کلام شروع کیا۔ اس
نے کہا۔ ''مسٹرکن کیڈ کیا تمہاری بستی بھی ہماری بستی جیبی ہے؟''

کن کیڈ نے مخضرا انہیں اپنی بستی اور وہاں کے لوگوں کے بارے میں بتایا۔اس کے بعد گفتگو کا ایک طویل لیکن دلچیپ سلسلہ شروع ہو گیا۔ کن کیڈ اور حاضرین محفل نے ایک دوسرے کواپنی اپنی معلومات ہے آگاہ کیا۔

کن کیڈ نے ایک ایسی ہی بہتی کا ذکر کیا۔ اس نے بتایا کہ ایک سال پہلے ان کی بہتی میں پچھ نے لوگ آکر آباد ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے راستے میں بزرگوں کی ایک بہت بڑی بہتی کے گھنڈرد کھے ہیں۔ انہوں نے ایک عالیشان عمارت کا ذکر بھی کیا ہے۔
کہتے ہیں کہ اس عمارت کی حجت نصف انڈے کی شکل کی ہے اس حجت کا ایک بڑا حصہ کر چکا ہے لیکن حجت کے نیچ بلند و بالا دیواریں ابھی سلامت ہیں۔ وہاں پھر کی بی ہوئی ہے گھوٹ بھوٹ پھی ہیں لیکن پچھ ہوئی جہت ان میں سے پچھٹوٹ بھوٹ پھی ہیں لیکن پچھ ابھی سلامت ہیں۔ بڑے بڑے کم وال میں پھر کے بنے ہوئے جانور اور دوسری اشیاء ابھی سلامت ہیں۔ بڑے بڑے کم وال میں پھر کے بنے ہوئے جانور اور دوسری اشیاء رکھی ہیں۔ کن کیڈ نے گفتگو کا سلسلہ جاری مقامی دوشیزہ بڑی محویت سے اس کی با تیں سن رہی ہے۔ کن کیڈ نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا۔

تھوڑی دیراس موضوع پر بحث ہوتی رہی پھر گفتگو نے ایک دوسرارخ اختیار کر لیا۔ ایک بوڑھی عورت نے ماضی کی یادیں کریدتے ہوئے کہا کہ اس کی ماں نے دادی سے سناتھا کہ پرانے وقتوں میں اس خطے میں سفید فام لوگ رہتے تھے۔ ان کے رنگ

بن کی طرح سفید سے، پھر کسی اور جگہ سے سیاہ رنگ کے لوگ ان میں آ کر شامل ہو

گئے۔ان کے رنگ اس قدر سیاہ سے کہ ان کی شکلیں بھی ویکھنا ممکن نہیں تھا۔ بہت عرصہ
روز سیاہ رنگ کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کل سورج نہیں چڑھنے دیں گے۔وہ چاہتے
روز سیاہ رنگ کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کل سورج نہیں چڑھنے دیں گے۔وہ چاہتے
سے کہ زمین پر ہمیشہ کیلئے رات ہو جائے ،سفید فام لوگوں نے اس کی مخالفت کی۔ نتیجہ
ایک خوفاک جنگ کی صورت میں نکلا اور پوری ونیا تباہ ہوگئی۔کن کیڈ نے اپنے گاؤں
میں بھی سفید اور سیاہ چہرے والوں کا
میں بھی سفید اور سیاہ چہرے والوں کا
میں بھی سفید اور سیاہ چہرے والوں کا

رات کافی بھیگ چکی تھی ایک ادھ کھلی کھڑی میں سے مخبور ہوا کے جھو نکے اندر آ رہے تھے۔ کن کیڈٹے میز کے دوسرے سرے پر دیکھا۔ لمبے ریشی بالوں والی دوشیزہ کی سزآ تکھیں ابھی تک اس پر مرکوز تھیں۔اس کا نام میری تھا۔

نصف شب کے بعد محفل برخاست ہوگئی۔ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیئے۔ کن کیڈ بھی اٹھ کر باہر آگیا، ہوا میں جنگلی پھولوں کی خوشبور چی ہوئی تھی۔ کن کیڈ نے دیکھا سامنے قریباً دس قدم کے فاصلے پر میری کھڑی تھی۔ وہ اس کے قریب پہنچا۔ دونوں ہولے ہولے باتیں کرنے گئے۔ نجانے کتنی دیر وہ درختوں کے درمیان مطلق رہے اور باتیں کرتے رہے۔فنول بے معنی باتیں!

آخر میری بولی۔'' تو کیا ایسانہیں ہوسکتا کہتم بہبیں رہ جاؤ۔ اس وادی میں تم آگے جانے کا خیال ترک کر دو۔''

کن کیڈنے بچھ کہنے کیلئے منہ کھولا .....لیکن پھراس کی آنکھوں کے سامنے دھند کل چھا گئی۔ اس دھند میں اس نے وہی منظر دیکھا جوسینکڑوں بار دیکھے چکا تھا۔ سنسان جنگل میں دور تک جاتا ہوا راستہ، راستے میں بکھرے ہوئے خنک ہے اور راستے کے آخر میں کوئی منتظر ہستی۔اس نے اپنے سرکو جھٹکا دیا اور بولا۔''نہیں میری میں رکنہیں سکتا۔''

میری کی سبز آ کھوں میں مایوی کے سائے لہرانے گئے۔ کن کیڈ نے کہا۔"اچھام

مزل گزیره 🖈 121 کتاب میر درج تھا''صحت کے متعلق ڈاکٹر ذن کے مشورے۔''کن کیڈ اس کتاب کو

ال ليك كرد كي كا كوچان نے اس كى دلچيى د كيركها. "اگرتم يهاں رہنے برآ ماده

ہوچاؤ تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں زندگی کی برسہولت بہم پہنچائی جائے گ۔' كيد نے ايك لمح كيلي كوچران كى طرف ديكھا چراس نے وہى الفاظ دہرائے

جومیری ہے کہے تھے۔"اچھامیں سوچوں گا۔"

دو پہر کے وقت گرین بڑگ اے اپنے ساتھ بستی میں گھمانے کیلئے لے گیا۔ وہ اب ایک چھوٹے سے بازار سے گزرے، کچھ لوگ تیر کمان کندھوں پر لٹکائے ادھرادھر گوم رہے تھے۔وور کچھافراد کھیتوں میں کام کررہے تھے۔ گرین برگ نے بتایا کہ ہمیں بہتی میں مزیدلوگوں کی ضرورت ہے، بہتی کی کل آبادی ساڑھے تین سو کے قریب ہے اوران میں سے صرف بچاس کے قریب افراد صحت مندگروہ کے ہیں۔ ہمیں معذور افراد کوزندہ رکھنے کیلئے بخت جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ پھروہ ذرارک کر بولا۔''کن کیڈشایدتم جان ہی گئے ہوگے کہ شیرف چند ماہ سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا۔اس کے بعد شیرف کی ذمه داری مجھے سنجالنا ہوگی کیکن میں پیدائشی طور پر ایک ہنرمند ہوں بستی سنجا لئے کا کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ میرے علاوہ تین چار عمر رسیدہ افراد اور بھی ہیں لیکن ان میں سے

كوئى بھى اس قابل نہيں كدا ہے شيرف بنايا جاسكے۔'' کن کیڈاس کی باتیں غور ہے من رہا تھا۔اے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ گرین برگ

کہنا جا ہتا ہے کہ وہ آ گے سفر کرنے کا ارادہ ملتوی کردے اور اس بستی کے شیرف کا عبدہ قبول کر لے ....کن کیڈ کی خوابیدہ آ تکھیں دور کہیں افق پرجمی ہوئی تھیں۔ جب گرین برگ نے اسے شیرف بننے کی پیشکش کی تو اس نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔"اچھامیں سو چول گا۔''

پیایک دوسری بستی تھی ۔ کھلی جگہ پر پندرہ میں بچے قطاروں میں بیٹھے تھے اور میں

و مرے روز کن کیڈنے شیرف کو جران کی بیوی اور اس کی دو بیٹیول کے ہاتھ ناشتہ کیا، ناشتے سے فارغ ہوکر کن کیڈ اوپر بالکوئی میں کوچران کے باس پہنیا۔ ووار کل سے کافی بہتر نظر آر ہا تھا۔اس نے کن کیڈ کود کیھتے ہی کہا۔''تمہاری دوائی نے مجے

كافى آرام ديا ب مين خودكوكافى بهتر محسوس كرر ما مول-" كن كير في اپنا دوائيوں والا دُبه كھولا اور حيصوتي سي شيشے كي بوتل نكالي-اس مر مختلف جڑی بوٹیوں سے نکالا ہوا عرق محفوظ کیا گیا تھا۔ وہ بوتل کو جران کی طرف بڑھا موابولا۔ "بي ليج جناب اس بوتل ميں ايك نهايت تيز اثر دوائي ہے۔ اس سے آپ كاد فوراً دور ہو جائے گالیکن اسے شدید ضرورت کے وقت ہی استعال سیجئے۔'' اس کے علا كن كير نے اسے ٹائلوں ير ملنے كيلتے بھى ايك دوائى دى۔ كوچران نے اسے احما مندی کی نظروں سے د کمچے رہا تھا۔ وہ بولا۔ ''کتنا اچھا ہواگرتم یہاں ہی رہ جاؤ۔ ش تمہارے علاج سے میری زندگی چند سال اور بڑھ جائے۔ ویسے بھی ہماری بہتی میں ا ڈوک (ڈاکٹر) نہیں ہے۔ بے شارلوگ علاج نہ ہونے کی وجہ سے معمولی بیار یوں کا ﴿ ہو کر مر جاتے ہیں یہاں تہمیں ہر تنم کی سہولت مہیا کی جاعتی ہے۔ ' پھراس نے اَ دبوار پر سے بردہ اٹھایا۔ " ید کھواس الماری میں متنی کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔میراذ

اٹھانے والا کوئی نہیں۔'' کن کیڈان کتابوں کو دیکھنے لگا، کتابیں بہت پرانی تھیں کیکن چند کے سواتما' سلامت تھیں۔ اس نے ان کے نام پڑھنے شروع کئے۔ آدمی اور موسیقی، کم پروگرامنگ، بن حر، پریکٹیکل ا کاؤنٹنگ، ریڈ یومرمت، ریڈرز ڈانجسٹ..... آخر میل

ہے ان میں ہے کم از کم دو کتا ہیں تمہارے پیشے سے متعلق بھی میں کیکن ان سے فا

نے اپنے بچوں کو پڑھانے سے صاف انکار کر دیا تھالیکن جب ہیون نے ان پر بہت زور دیا تو مجھلوگ تیار ہو گئے۔ وہ اپنے بچول کو کھیتی باڑی کے کام سے تھوڑی دیر کی چھٹی رے دیتے تھے۔ بچے پڑھنے کے بعد واپس کھیتوں میں چلے جاتے تھے۔ بہتی کے لوگ زیادہ تر روزمرہ کے کامول میں لگے رہتے تھے اور بہت کم افرادبتی سے باہر جاتے تھے۔ صرف گلائن کا باپ اس متم کے کاموں میں دلچیس لیتا تھا۔سب سے پہلے اس نے جنگلی گھوڑے یا لنے اور سدھانے کا کام شروع کیا تھا۔اب وہ سدھائے ہوئے گھوڑوں یروقا فو قنا دور دراز کے سفر پر نکلتا رہتا تھا۔ والیس پر وہ آباؤ اجداد کے کھنڈرات کے بارے میں بہتی والوں کو بہت کچھ بتایا کرتا تھا۔ ایسے ہی کھنڈروں سے اسے آباؤ اجداد کی بنائی ہوئی لوہے کی کچھے مشینیں ملی تھیں۔اس کا خیال تھا کہ ان کل پرزوں کو جوڑ کر کوئی بہت بڑی کشتی قشم کی چیز بنائی جا سکتی ہے جسے دور دراز کے سفر میں استعال کیا جا سکتا ہے۔اس کے شاگرد برک اور گلائن کے علاوہ بستی میں کسی کو یقین نہیں تھا کہ بیون کوئی ایس چیز بنانے میں کامیاب ہوجائے گالیکن چونکہ اس کی پہلی کئی پیشن گوئیاں سے ثابت

ہوئی تھیں،اس لئے بستی کے لوگ تھلم کھلا اس کی مخالفت نہیں کرتے تھے۔ گلائن اب بچوں کو ایک کتاب پڑھانے کی کوشش کررہی تھی۔ایک نو دس سال کی بچی رک رک کر ایک کہانی پڑھ رہی تھی۔"بہت پہلے کا ذکر ہے۔۔۔۔کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔۔۔۔ایک روز۔۔۔۔۔وہ گھوڑے پرسوار۔۔۔۔۔شکار پر نکلا۔"

اس سے پہلے کہ بچے سوالوں کی بلغار سے اس کا ناک میں دم کر دیتے، اسے دور سے برگ آتا دکھائی دیا۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور بچوں کو چھٹی دے دی۔ بچ چیختے ہوئے۔ موتے کھیتوں کی جانب بھاگ کھڑے ہوئے۔

برک میں اکیس سال کا ایک تنومند نوجوان تھا۔ وہ ایک لائق شاگرد تھا اور ہر وقت کی نہ کسی چیز کی کھوج میں رہتا تھا۔ گلائن جانتی تھی کہ اس وقت بھی ہو، کوئی نئی خبر سلے کرآ رہا ہے،آتے ہی وہ بولا۔'' گلائن میرے ساتھ چلو، میں تہہیں ایک نئ چیز دکھانا بائیس سال کی ایک لڑکی جس نے چڑے کا لباس پہن رکھا تھا ان کو پچھ پڑھا رہی تھی۔ اس نے انگریزی میں پوچھا۔'' جس بہتی میں ہم رہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟'' سب بچوں نے ایک آواز ہوکر کہا۔''ہیون پلیس!''

''ہمارے چاروں طرف جوعلاقہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟'' اس دفعہ تقریباً آ دھے بچوں نے جواب دیا۔''می ....یثی ....گن'' ''مشی گن!''لڑکی نے تھیج کی پھراس نے پوچھا۔''اس سارے خطے کو پرانے زمانے میں کیا کہا جاتا تھا؟''

" یوے (یوالیں اے) ۔ "چندلؤ کیوں نے کہا پھر سارے بچوں نے میں لفظ دہرایا۔" یوے!"

"شاباش ٹھیک ہے۔" پھراس نے بو چھا۔" ہمارے باپ داداکو کیا کہا جاتا تھا؟" بچوں نے کہا۔"امیر تیز۔"

> لڑکی نے زیرلب مسکراتے ہوئے کہا۔''امر تیز نہیں .....امیری کن۔'' بچوں نے پھرزورلگا کرکہا۔''امیر تیز۔''

لڑک کا نام گلائن تھا۔ اس کا باپ بستی کا سربراہ تھا۔ اس کو' ہیون' کہا جاتا تھا۔
بستی کو بھی ہیون کے نام سے ہی پکارا جاتا تھا۔ یہ لوگ بھتی باڑی اور شکار سے پیٹ
پالتے تھے۔ گلائن کا باپ ہیون بستی کا موروثی سربراہ تھا اور ایک نہایت ذہین شخص سمجھا
جاتا تھا۔ اس کی کہی ہوئی با تیں عموماً سے ثابت ہوتی تھیں۔ ہیون کے پاس پرانے زمانے
کی بہت می کتابیں تھیں اور وہ دن رات ان میں سر کھپا تا رہتا تھا۔ اس نے ان میں سے
چند کتابیں گلائن کو پڑھا دی تھیں۔ اب وہ چاہتا تھا کہ گلائن یہ کتابیں بہت وہ ان
پڑھا دے۔ پہلے تو گلائن کو یہ کتابیں بہت اوٹ پٹانگ گی تھیں لیکن آ ہتہ آ ہتہ وہ ان
میں دلچیں لینے گی تھی۔ قریباً تین چار ماہ سے وہ بستی کے بچوں کو پڑھانے کی کوشش میں میں دلچیں لینے گئی تھی۔ تربیا تین چار ماہ سے وہ بستی کے بچوں کو پڑھانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ اس میں اسے خاطر خواہ کامیا بی حاصل ہوئی تھی۔ پہلے تو بستی کے لوگوں

جاہتا ہوں۔' اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ گلائن نے اسے کریدنا چاہالیکن اس اصرار کیا کہ وہ اسے اس وقت کچھنہیں بتائے گا، وہ بہت پر جوش نظر آتا تھا۔ گلائن م یوچھا''دکتنی دور جانا ہوگا؟''

برک نے کہا۔" ریور پلیس تک۔" گلائن نے پہلے تو بچکیا ہے کا مظامرہ کیا کیا جب برک نے تھیں دلایا کہ وہ سورج ڈو بنے سے پہلے آ جا کیں گے تو وہ تیار ہوگئ دونوں ساتھ ساتھ چلتے بستی سے باہر نکل گئے۔تھوڑی دور پرانے زمانے کا ایک م مینار نظر آ رہا تھا۔ اس کے دوسری طرف ریور پلیس تھی۔ اس جگہ تقریباً دس خاندا کھنڈرات میں رہتے تھے۔ یہ کھنڈرات کچھاچھی حالت میں تھے۔ پچھٹھکانوں کی چیتے سلامت تھیں، ان لوگوں نے ان چھتوں تلے گھر بنا گئے تھے۔

گلائن کے باپ نے پچپلی سردیوں میں ان لوگوں کو اپنی بستی میں آباد ہونے پیشکش کی تھی لیکن وہ لوگ بہت شرمیلے اور کم گو تھے۔ کسی کو بھی آٹھ دس الفاظ سے زبنہ شہیں آتے تھے۔ ویسے بھی وہ بہت گندے تھے۔ ان کی گزر بسر شکار کے گوشت ساگ پات پرتھی۔ گلائن کی خواہش تھی کہ کسی طرح ان لوگوں کو اپنی بستی میں بلا جائے۔ اس کا خیال تھا کہ کوشش سے ان کی حالت سدھاری جا سکتی ہے۔

تقریباً آدھ گھنٹہ چلنے کے بعد انہیں رپور پلیس کے گھنڈرنظر آنے گئے۔ تھوڑی بعد برک اسے لے کرایک ایس جگہ بہنچا۔ جہاں دلد کی علاقے کے پیجوں نیج پانی کی آ نہری بنی ہوئی تھی۔ گلائن بڑے غور سے اس جگہ کود کھے رہی تھی۔ جہاں تک نگاہ جاتی لدل نظر آ رہی تھی بہتی کے لوگ یہی تبجھتے تھے کہ ان کی بہتی خشکی کی آخری سرحد پرو ہے، اس سے آگے دلدل کے سوا پچھنبیں۔ یہ دلدل ہمیشہ سے ہاور ہمیشہ رہ کیائی گلائن کے باپ کا دعویٰ تھا کہ دوڑھائی میل آگے جاکر یہ دلدل ختم ہو جاتی جو ہاں سے آگے صاف و شفاف نیلے پانی کا ایک وسیع و عریض سمندر ٹھائھیں ما جو اسے ایک نئی طرز کی کشتی بنانے پراکسار ہاتھا۔

برک کی آواز پر گلائن چونک گئی۔ وہ اس کو پانی کے اندر کوئی چیز دکھار ہاتھا۔ گلائن فیورے دیکھا۔ گلائن کے نیچ ایک آدی کی گہرائی پر اسے ایک سیاہی مائل سطح نظر آرہی تھی۔ گلائن نے برک کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا۔ ''یہ ہمارے آباؤ اجداد کا بنایا ہوا پختہ راستہ ہے۔ ایسے ہی کچھراستے استاد ہیون نے بھی مختلف جگہوں پر دیکھے ہیں۔ ہوا پختہ راستہ ہے کہ یہ دلدل ہمیشہ سے اس جگہ موجود نہیں ہے پہلے یہ جگہ خشک تھی۔ ہیاں داشتے تھے، آبادیاں تھیں۔''

اجا تک وہ کسی آواز پر چونک گیا۔ اس نے سر تھما کرربور بلیس کے کھنڈرول کی طرف دیکھااس نے دیکھا۔ بندرہ ہیں آ دمی تھوڑوں پرسوار کھنڈرات میں دندناتے بھر رے تھے۔ گائن نے یہ چیز خاص طور پرمحسوس کی کدان لوگوں نے چراے کے بجائے کی کیڑے کا لباس پہن رکھا تھا۔ ان کے سروں پر بڑے بڑے میٹ تھے اور ان کی بندوقیں دھوپ میں چمک رہی تھیں۔بتی کے لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے لیکن گھر موارول نے انہیں چاروں طرف سے تھیرلیا تھا۔ ذرا دیر بعد دوآ دمی ایک گھر سے ایک اورت کو کھیٹے ہوئے باہر لائے۔ اس کی گود میں بچیہ بلک رہا تھا پھر دو آ دمی اور نمودار اوع انہوں نے سات آٹھ آ دمیوں کی گردنوں کو ایک ہی رہے کے ساتھ جکڑا ہوا قا۔قیدیوں میں سے کی ایک کے سروں سے خون بہدر ہاتھا۔ گلائن اور برک اس محویت ت يدمنظرد كيور ب تھے كدائے تحفظ كى طرف ہے بھى بے خبر ہو گئے۔ايك گھر سواركى ظران کی طرف اٹھی۔ شاید اس نے انہیں دکھے لیا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے ہے۔ ماکھیوں کو بچھ کہا۔ برک خطرے کومحسوس کر چکا تھا۔ اس نے گلائن کو بیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ دونوں کہنیوں اور گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے تیزی ہے ایک جانب چل دیے الریما بچاس قدم تک وہ ای طرح رینگتے رہے پھر برک نے اشارہ کیا اور دونوں نے اُٹھ کر دوڑ لگا دی۔ ان کے سرینچے جھکے ہوئے تھے۔ گلائن ، برک ہے کوئی دس قدم چھے می وہ سمجھ رہی تھی کہ برک یونہی بے مقصد نہیں بھاگ رہا۔ اس کے ذہمن میں چھپنے کی

کوئی جگہ موجود ہوگی، وہ اسے لے کر نہر کے کنارے ایک کھوہ میں داخل ہو گیا، اب دونوں کمر کمریانی میں کھڑے تھے۔

تھوڑی دیر بعد انہیں اپنے اردگردگھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دیے لگیں۔ پہلے تو ان کو خیال تھا کہ وہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے دی پندرہ قدم کی دوری سے گزرجا ئیں گرلی گھر گھڑ سواروں نے رخ تبدیل کیا اور اب وہ دونوں براہ راست ان کی زدیش تھے۔ وہ دونوں ان کے گھوڑوں کے ہانپنے کی آوازیں صاف من رہے تھے۔ تقریباً ایک منٹ مزید گزرااور پھر گلائن کے پھیپھڑ ہے جواب دے گئے۔ اس نے کوشش کرکے چند کمعے مزید سانس روکی اور پھر ایک جھٹھے سے اپنا سر باہر نکال لیا۔ ایک طویل آہ بھر کراس نے دائیل بائیس دوکی اور پھر ایک جھٹھے سے اپنا سر باہر نکال لیا۔ ایک طویل آہ بھر کراس نے دائیل بائیس دوکی اور پھر ایک جھٹھے سے اپنا سر باہر نکال لیا۔ ایک طویل آہ بھر کراس نے دائیل بائیس دوکی اور پھر ایک جھٹھے سے اپنا سر باہر نکال لیا۔ ایک طویل آہ بھر کراس سے پہلے کہ دو بارہ ڈ کبی لگائی ، گھڑ سوار اس کو د کمھے چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے جھک کر گلائز

#### 公公公

کن کیڈجس بستر پرسویا ہوا تھا اس میں پرندوں کے پر بھرے گئے تھے۔ رات کی چھلا یا شاید آخری پہر تھا، اس نے ایک کروٹ لے کر آئیکس کھول دیں۔ ایک کہنی۔
بل ذرا سا او پر اٹھ کر اس نے کھڑی ہے باہر جھا نکا۔ مکانوں کے درمیان ایک چھوٹا،
میدان نظر آر ہا تھا وہاں پر لکڑی کے دوعمودی پول نظر آر ہے تھے۔ ان کے او پر ایک افلا میدان نظر آر ہا تھا۔ اس پول کے ساتھ ریجھ نماشخص کی لاش لئک رہی تھی، اس کی گردن ہم پیانی کا بھندہ تھا اور اس کا جسم عجیب یاس انگیز انداز میں دائیں سے بائیں اور بائم نہیں ملا تھا لیکن اس بات پر اس کا بھتین پختہ ہو گیا تھا کہ بتی میں ہونے والی غیر قانو کارروائیوں میں کک کا ہاتھ ہے۔ کن کیڈ نے خود بھی کک سے بات کی تھی۔ اس۔ بتایا تھا کہ اسے کمرے میں موجود سوراخ اور بندوق کے دیے جارے میں پچھائم بتھا کہ اسے کمرے میں موجود سوراخ اور بندوق کے دیتے کے بارے میں پچھائم بتھا کہ اسے کمرے میں موجود سوراخ اور بندوق کے دیتے کے بارے میں پچھائم بتھا کہ اسے کمرے میں موجود سوراخ اور بندوق کے دیتے کے بارے میں پچھائم بتھا کہ اسے کمرے میں موجود سوراخ اور بندوق کے دیتے کے بارے میں پچھائم بتھا کہ اسے کمرے میں موجود سوراخ اور بندوق کے دیتے کے بارے میں پچھائم بتھا کہ اسے کمرے میں موجود سوراخ اور بندوق کے دیتے کے بارے میں پچھائم بتایا تھا کہ اسے کمرے میں موجود سوراخ اور بندوق کے دیتے کے بارے میں پچھائم بتھا بیا تھا کہ اسے کم میں موجود سوراخ اور بندوق کے دیتے کے بارے میں پچھائم بتھا بیا تھا کہ اسے کمور

تھا۔ کن کیڈ کی چھٹی حس کہتی تھی کہ بیٹ خص مجرم نہیں ہے لیکن اس کی مخالفت کے باوجود کرین برگ کی سفارش پر کو جران نے اسے بھائی دے دی تھی۔ خیر بیدان لوگوں کا اپنا معالمہ تھا۔ کیڈ تو اس وقت آ گے روانہ ہونے کے بارے میں سوج رہا تھا۔ اس نے اپنا سامان سمیٹنا شروع کیا۔ چاروں طرف اندھیرا تھا لیکن مشرق کی طرف سے سپیدہ سحر نمودار ہورہا تھا۔ تھوڑی دورلکڑی کے بلندہ بالا ٹاور پر بندوق بردارمحافظ نمال رہا تھا۔
کن کیڈ نے اصطبل سے اپنے گھوڑے نکالے اور مکانوں کی آڑ میں چاتا ہوا

گھنے جنگل میں داخل ہو گیا بہتی کے بڑے دروازے سے نکلتے ہی آ وارہ کتوں کے گروہ نے پھراس کا پیچھا کیا۔اس دفعہاس نے اپنی بندوق کولہرالہرا کر دفاع کیا۔ایک دو کتوں کوکاری چوٹیں لکیس تو انہوں نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا۔سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد وہ برانے زمانے کی ایک سڑک ڈھونڈ نے میں کامیاب ہو گیا، سڑک کی حالت نا گفتہ بھی، دراڑوں اور گڑھوں میں کثرت سے جھاڑ جھنکاڑ اگا ہوا تھا۔ کن کیڈمغرب کی جانب سفر کرتا رہا، دو پہر کے وقت گرمی جوہن پرآگئی اور راستہ مزید دشوار ہو گیا۔ یہاں جھاڑیاں اتی زیادہ تھیں کہ اے شدت سے مہنیاں کاٹنے والے آلے کی ضرورت محسوس ہورہی تھی، کھانا کھانے کے بعداس نے سفر جاری رکھا۔ سہ پہر کے وقت وہ ایک بغلی سڑک پر مڑ گیا۔ وہ محسوں کر رہا تھا کہ بیسڑک بتدر تج خم کھا رہی ہے۔ شام کے وقت اے شک مونے لگا کہ وہ واپسی کے رائے پرسفر کر رہا ہے۔ اگر سمتوں کے بارے میں اس کا بیہ اندازہ درست تھا تو بورے دن کے سفر کے باوجود وہ اس جگہ سے زیادہ دور تہیں تھا جہاں سے وہ صبح روانہ ہوا تھا اور پھر جب وہ ایک چھوٹے سے ٹیلے کے دوسری جانب بہنجا تو ال كاشك يقين ميں بدل گيا۔ تقريباً ايك تھنے كى مسانت پر رپور پليس كا قصبہ نظر آرہا تھالیکن وہ بیرد کی کر چونک بڑا کہ قصبے کے اوپر دھوئیں کے بادل جھائے ہوئے تھے .... یقینا اس کے آنے کے بعد بہتی پر کوئی آفت گزرگئی تھی۔ اس نے گھوڑے کو ایز لگائی اور تیزی سے قصبے کی طرف روانہ ہو گیا، جلد ہی چاروں ظرف اندھیرا پھیل گیا اب وہ

دور تصبے کی جانب سرخ روشی دیکھ رہاتھا۔ یقیناً وہاں آگ گی ہوئی تھی۔ جب وہ بہتی میں بہنچا تو وہاں کا پورا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا، لکڑی کے مکان دھڑا دھڑ جل رہے تھے۔ یہاں کمینوں کی لاشیں بھری ہوئی تھیں۔ کن کیڈ نے ایک لاش کے قریب سے راتفل اٹھائی اور دھو کیں گے اندر گھتا چلا گیا۔ اس کا رخ میری کے گھر کی طرف تھا جونہی وہ اس جھوٹے سے مکان میں داخل ہوا، شعلوں نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ اس نے میری کا نام لے کر اسے دو تین آوازیں دیں، کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ تھوڑا سا آگ بڑھا۔ اس نے میری کو فرش پر گر ہے ہوئے پایا۔ اس کی صاف و شفاف سبز آئی میں جیسے بڑھا۔ اس کے الفاظ کن کیڈ کی ساعت سے فکرائے۔ ''اجنبی! آگے نہ جاؤ۔ یہیں رہ جاؤ۔ یہیں اس بہت خوشیاں ہیں۔''

کن کیڈ نے ہاتھ آگے بڑھایا اور خوشی کے خواب و کیھنے والی آٹھوں کو بند کر دیا،
مکان کی چیت کسی بھی لیجے گر عتی تھی، اس نے را تفل تھا گی اور تیزی سے باہر نکل آیا۔
اب اس کا رخ گرین برگ کے گھر کی طرف تھا۔ وہ گرین برگ کے گھر میں داخل ہوا،
صحن اور کمروں میں دھواں بھرا ہوا تھا، حرارت میں ہر لیجے اضافہ ہور ہا تھا۔۔۔۔۔ اور پھر
بھک بھک کی آ وازوں سے مکان کے کئی حصوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ کن کیڈگرین
برگ کو آ وازیں ویتا ہوا کافی آگے جا چکا تھا اس نے مڑکر دیکھا تو واپسی کا راستہ مسدود
تھا۔دھواں بری طرح اس کے بھیپھڑوں میں بھر چکا تھا، اے لگا کہ وہ ایک لیجہ بھی یہاں
اور ٹھہرا تو ہے ہوش ہو جائے گا، وہ آگ میں سے راستہ تلاش کرنے کیلئے آگے بڑھا تب
اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ یہ گرین برگ تھا۔ کن کیڈ نے دیکھا اس کی سانس چل
اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ یہ گرین برگ تھا۔ کن کیڈ نے دیکھا اس کی سانس چل
درواز سے کی طرف بڑھا۔

اس کے بعد کے واقعات اے اچھی طرح یادنہیں تھے۔اے اتنا یادتھا کہ الا نے گرین برگ کوسہارا دے کر دوسرے گھوڑے کی طرف بڑھایا تھا۔۔۔۔۔اس وقت وہ بتنی

ے مکانوں سے ہٹ کر درختوں کے درمیان گھاس پر بشت کے بل پڑا تھا۔اس کا گھوڑا گھاس پر منہ مارر ہا تھا۔تھوڑے فاصلے پر دوسرا گھوڑا تھا،اس کی بشت پرابھی تک گرین برگ اوند ھے منہ پڑا تھا۔

### \$\$\$

گلائن کی آنکھ کھلی تو اس نے اردگرد ایک نئی دنیا دیکھی، نه وہ زم اور گداز بستر تھا، نہ وہ خوب صورت کمرہ، وہ بخت کھر دری زمین پرلیٹی تھی۔اس کے جاروں طرف درختوں کے تنے تھے۔ کچھ فاصلے بر گھڑ سوارآگ کے گردجمع تھے اور شکار کیا ہوا گوشت بھون رے تھے۔ گلائن کو پکڑنے کے بعد گھڑ سواروں نے برک کو بھی یانی سے باہر نکال لیا تھا، انہیں بھی رپور پلیس کے قیدیوں میں شامل کر دیا گیا تھا۔کل سارا دن وہ لوگ انہیں ہا تکتے رہے تھے۔ گلائن نے غور سے گھڑ سواروں کی طرف دیکھا۔ ہرایک کے چہرے پر بائمیں آنکھ کے اوپر چیڑے کا سیاہ مکڑا بندھا ہوا تھا۔ ان میں تین جار افراد عمر رسیدہ تھے، باقی سب نو جوان اورلڑ کے تھے۔ وہ جس زبان میں باتیں کررہے تھے اس کے بہت کم الفاظ گلائن کی سجھ میں آ رہے تھے۔ گلائن نے آئے تھیں بوری کھول دیں اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔اس کے اردگر در یور پلیس کے تمام قیدی موجود تھے، بچے رور ہے تھے، عورتیں انہیں پکیار ربی تھیں اور مرد سہے ہوئے گھڑ سؤاروں کی طرف د مکھ رہے تھے۔ گلائن نے دیکھا کہ برک بھی اٹھ کر بیٹھ گیا ہے۔تھوڑی در بعد گھڑ سواروں میں سے دوآ دمی ان کی طرف بزھے، ان کے ہاتھوں میں ایک کیڑا تھا، اس میں بھنے ہوئے گوشت اور یکے ہوئے اناج کے گلڑے تھے۔ یہ کیڑاانہوں نے سب کے سامنے رکھ دیا، تمام لوگ سہمے سہم انداز میں لقمے لینے لگے۔تھوڑی دیر بعد گھڑ سوار کوڑے اہرانے لگے۔ اس کا مطلب تھا کہ اب وہ اً مُصْرِر نے کیلیے تیار ہو جائیں۔ آج انہوں نے قیدیوں کورے سے باندھنے کی زممت نہیں کی ۔ وہ قافلے کے دونوں اطراف گھوڑ وں پر آہستہ آہستہ چلتے رہے۔ برك، كلائن سے كچھناراض وكھائى ديتا تھا۔اس كا خيال تھا كە كلائن نے جلد بازى

کی وجہ سے کام خراب کر دیا تھا بہر حال جب گلائن نے بتایا کہ اس نے اس کی ہدایت پر براعمل کیا تھا اور وہ حتی الامکان پانی کے نیچے رہی تھی تو اس کی رفیخ کسی حد تک دور ہو گئی، دو پہر کے وقت انہوں نے قافلے کو کچھ دیر آ رام کرنے کا موقع دیا۔ گلائن اور برک بھی درختوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ برک نے کہا۔"میرا خیال ہے ہیون میں اب ہماری گمشدگی کومحسوں کر لیا گیا : وگا۔ استاد ہیون کے آ دی ہماری خلاش میں نکل چکے ہوں کے، انہیں ہمارے قدموں کے نشان و تھونڈ نے میں زیادہ دشواری نہیں ہوگ۔" گلائن نے دیکھا کہ برک کا ہاتھ تیزی سے گھاس اکھیٹر رہا تھا، وہ ایچ کی شکل کا نشان بنا رہا تھا۔ تھوڑی دیر آ رام کے بعد گھڑ سواروں نے انہیں دوبارہ چلنے کا حکم دیا۔ گلائن اور برک ساتھ ساتھ چلتے ہوئے با تیں کر رہے تھے۔ برک اسے سمجھا رہا تھا کہ وہ گہری نظروں سے اردگرد کا جائزہ لیتی رہے۔ انہیں فرار کا کوئی موقع ضا کع نہیں کرنا چاہئے۔

گائن کے ذہن میں کی سوال کلبلا رہے تھے، یہ کون لوگ تھے؟ کہاں ہے آئے برک سے ان سوالوں کے جواب حاصل کرنا چاہے لیکن اس نے یہ کہہ کر بات ختم کردی کہ اسے اس بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، انہیں صرف فرار ہونے کے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، انہیں صرف فرار ہونے کے بارے میں سوچنا چاہئے ۔ ایک لحاظ سے برک ٹھیک ہی کہہ دہا تھا لیکن گلائن کا ذبحن باد باران سہے ہوئے لوگوں کی طرف چلا جاتا تھا۔ ان کی خالی خالی نگائیں ڈری ڈری باران سہے ہوئے لوگوں کی طرف چلا جاتا تھا۔ ان کی خالی خالی نگائیں ڈری ڈری حرکتیں ......گلائن کیلئے یہ نظارہ نہایت تکلیف دہ تھا۔ سہ بہر کے وقت وہ لوگ تھوڑی دی کے گردجم بیں وہ کے لئے پھرایک جگدر کے۔ گلائن نے دیکھا کہ دو تین عورتیں ایک بڑی کے گردجم بیں وہ طرح سب رہا تھا۔ گلائن نے فورا کیڑے کی طرح چل رہی تھی اور اس کا جسم بری طرح سب رہا تھا۔ گلائن نے فورا کیڑے کا ایک کھڑا لیا اور ایک لڑے سے کہا کہ وہ اس کیڑے کو بھگو بھگو کر بڑی کی بیات کے وقت اسے کیڑے کو بھگو بھگو کر بڑی کی بیشانی پر رکھتی رہیں۔ اس بارے ہیں اس نے ایک کتاب ہیں پڑھا تھا اس سے زیادہ پیشانی پر رکھتی رہیں۔ اس بارے ہیں اس نے ایک کتاب ہیں پڑھا تھا اس سے زیادہ

اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔

جب قافلہ آ گے روانہ ہونے لگا تو گلائن ایک گھڑ سوار کے پاس پنجی اوراسے بتایا کہ نو دس سال کی ایک بجی شخت بیار ہے، اسے اور اس کی ماں کوسوار کی ضرورت ہے، گھڑ سوار نے گلائن کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور لا پر واہی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ گلائن کو بیک دم طیش آ گیا۔ اس نے گھڑ سوار کا لباس پکڑ کراسے جمنجموڑ ڈالا۔ ایک عمر رسیدہ گھڑ سوار نے مداخلت کی اور ان میں جھڑ ہی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ عمر رسیدہ شخص کے کہنے پر گھڑ سوار گھوڑ ہے کو ایر لگا کر آ کے لے گیا۔ تھوڑ کی دیر بعد وہ ایک اسٹر پچر لے کر واپس آ گیا، بچی کو سٹر پچر پر ڈال دیا گیا، اسٹر پچر کا ایک سرا گلائن نے تھام لیا۔ رات کر واپس آ گیا، بچی کوسٹر پچر پر ڈال دیا گیا، اسٹر پچر کا ایک سرا گلائن نے تھام لیا۔ رات انہوں نے جنگل میں ہی بسر کی۔

الطلے روز قافلہ پھرروانہ ہو گیا۔ گلائن نے مستقل طور پر اسٹر پچر تھام رکھا تھا وہ بچی كاول بہلانے كيلي مسلسل باتيس كررى تى - اسر يج اصل قافلے سے كافى سيجيے ره كيا تھا۔ ایک موقع پر گلائن کوفرار ہونے کا سہری موقع ملائیکن بچی کی طرف دیکھتے ہوئے نجانے کیوں اس نے بی خیال ول سے نکال دیا۔ اس رات بی فوت ہوگئ۔ ا گلے دن ر بور پلیس کے لوگوں نے بڑے یاس انگیز انداز میں بیکی کو وفن کر دیا، کسی نے آنسونہیں بہائے، کسی کو دکھ تبیں ہوا۔ بس خالی خالی زگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف و کھتے رہے۔سفر کے جوتھے روز آسان پر گہرے بادل چھا گئے اور بارش شروع ہوگئی ،اس کے ساتھ ہی تیز آندهی بھی چلنے لگی۔ تمام لوگ بناہ لینے کیلئے گھنے در فتوں کی طرف بھا گے۔ برک کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ فرار ہونے کا یہ ناور موقع تھا۔ وہ گلائن کو لے کر ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔"روشی بہت کم ے، ویسے بھی وہ لوگ اپنے مھوڑے سنجالنے میں مصروف میں بیا اچھا موقع ہے، میں درختوں کے اس جھنڈ کی طرف جاتا ہوں۔ میرے جانے کے بعدتم دس تک گننا اور پھر جمند کی طرف آ جانا۔ ٹھیک ہے؟" گلائن نے اثبات میں سر مالیا۔ برک نے جمند کی

طرف دوڑ لگادی، گلائن نے گنتی شروع کی .....دس پر پہنچ کراس کو دوڑ نا تھا لیکن دہ آگے گئے۔ گیارہ ..... بارہ ..... تیرہ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پارہی تھی ۔ نجانے کیوں اس کی ناعگوں کی طاقت سلب ہو گئی تھی اور پھر اس نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار اس طرف جا رہا ہے جدھر برک گیا تھا۔ چند لمحے بعد گھڑ سوار واپس آتا دکھائی دیا۔ برک گھوڑ ہے کہ آگے آگے چل رہا تھا۔ گلائن کے قریب بننج کر گھڑ سوار نے برک کو دو زوردار ہٹر رسید کئے اور پھر پاؤں کی ٹھوکر ماری۔ برک پھسلتا ہوا گلائن کے پاس آگرا۔ گلائن نے اے شانوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ وہ غصے سے کیکیا رہا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اس کی طرف پرطیش شانوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ وہ غصے سے کیکیا رہا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اس کی طرف پرطیش دھوکہ دیتی ہو جھے؟''گلائن اسے کوئی جواب نہ دے کی ۔ وہ برک کے بازو کی طرف دیکھ دھوکہ دیتی ہو جھے؟'' گلائن اسے کوئی جواب نہ دے کئی۔ وہ برک کے بازو کی طرف دیکھ رہی تھے کہاں ہٹر کا سرخ نشان انجرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنو آ دے تھے۔

پینک ربی تھی۔ گلائن چیخ کر گھڑ سوار سے خاطب ہوئی۔ ''یہ ابھی مری نہیں زندہ ہے کیکن تمہاری سنگد لی اس کو مار دے گی۔'' پھر وہ بڑے عزم سے بولی '' میں اس کو تنہا نہیں چیوڑ وں گی۔ میں یہاں ۔۔۔۔۔اس کے ساتھ ربوں گی۔'' وہ بڑی جراُت سے گھڑ سوار کی قہر برساتی ہوئی آ تکھ میں و کیے ربی تھی۔ گھڑ سوار نے اپنا ہٹر والا ہاتھ بلند کیا لیکن آئی دیر میں وہی عمر رسیدہ شخص آ کے بڑھا اور اس نے گھڑ سوار کو روک دیا۔ اس کے کہنے پر گھڑ سوار نے اپنا گھوڑ ا بیار عورت کیلئے خالی کر دیا۔ اس کی دیکھا دیکھی چند اور گھڑ سواروں نے بھی بیاراور کمز ورافراد کوانے ساتھ گھوڑ وں پرسوار کرلیا۔

ساتویں روز پیدل چلنے والوں کی حالت بہت بلی ہوگئ، گری بہت زیادہ ہوگئ تھی اور جنگل میں موجود چھوٹے موٹے تمام گڑھے خشک ہو گئے تھے۔ پیاس کی وجہ سے ان کے ہونٹوں پر ہیردیاں جم گئ تھیں اور انہوں نے ایک دوسرے سے بات چیت ترک كردى تھى\_ گلائن اور برك ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اچا تك برك نے گلائن كا بازو وبایا، گلائن نے بھی اس طرف ویکھا۔ قافلے کا اگلا سرا ایک بل کے اوپر پہنچ چکا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا بل تھا۔ اس کے نیجے ایک ندی کا وسیع وعریض یاٹ تھا، بل کے دوسری طرف ایک عمارت کے آٹارنظر آ رہے تھے۔تھوڑی دیر بعدوہ بل کے اوپر سے گزر کر ایک بہت بڑے گیٹ کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ گیٹ کے پاس پہلے سے چھافرادموجود تھے۔انہوں نے گھڑ سواروں کو دیکھ کراستقبالیہ انداز میں ہاتھ ہلائے اور گیٹ کھول دیا۔ قافلہ اندر داخل ہو گیا۔ گلائن اور برک کی تو قع کے برعکس یہ کوئی بوی آبادی نہیں تھی۔ ایک بہت برانا ہموارسا میدان تھا جس کے درمیان کچھ مکان بے ہوئے تھے، گیٹ کے سامنے جو مکان تھا وہ کافی او نچا تھا،اس کی بالائی منزل کے ادبر ایک چبوتر ابنا ہوا تھا اور وہاں تین چاررائقل بردار کھڑے تھے، وہ حفاظتی جنگلے پر جھکے ہوئے دلچیس سے قافلے کی طرف د مکھ رہے تھے۔ گلائن نے و یکھا کہ وہاں ان جیسے اور بھی بہت سے قیدی موجود تھے۔ گلائن اور برک نے اپنی زندگی میں شاید بھی اتنے آ دمیوں کو ایک جگہ اکٹھے نہیں

دیما تھا۔ لوگ مختلف ٹولیوں کی صورت میں میدان کے اندر بیٹے تھے کچھ کھانا بکا رہے تھے ۔ کچھ کھانا بکا رہے تھے ، بہت کی عور تیں ایک کنویں سے پانی مجر رہی تھیں۔ اما طے میں داخل ہونے کے بعد گھڑ سوار مختلف ستوں کو چلے گئے ادر قافلے کے لوگ میدان میں ایک ٹولی کی صورت میں بیٹے گئے۔ بچھ دیر بعد ایک آنکھ دالے تین چار شخص ان کے پاس کہنے۔ انہوں نے کچھ خشک راش ان کے حوالے کیا ادر اشاروں سے سمجھایا کہ اسے پکاؤ اور کھاؤ کیکن شام تک وہ راش ای طرح پڑار ہا۔ ریور پلیس کے لوگوں میں کے اس کے باک و کھانا پکانے کی کوشش نہیں کی۔ ان کے بیچے رور ہے تھے لیکن وہ لا پرواہی سے کر دنیں لئکائے بیٹھے تھے۔ آخر گلائن اپنی جگہ سے آخی اور کھانا پکانے کا انتظام کرنے سے گئی۔ برک بچھ دیراس کی طرف دیکھار ہا بھر وہ بھی اسکا ہاتھ بٹانے کیلئے اٹھ کھڑا ہوا۔

کن کیڈ نے گرین برگ و گھوڑ ہے کی پشت پر سے اتارااور گھاس پر لٹا دیا۔ تقریباً
ایک گھند کی کوشش کے بعد وہ اسے ہوش میں لانے میں کامیاب ہو گیا۔ گرین برگ کے مرکے بال اور بھنویں جل چی تھیں۔ اس کی دائیں ران بھی شدید زخی تھی۔ کن کیڈ نے ایک چاتو ہے اس کی ران میں سے گولی نکالی۔ گرین برگ تکلیف کی شدت سے تڑپ تڑب گیا لیکن سے بات وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ گولی نکالنا کس قدر ضروری ہے۔ اس کی ران پر پٹی وغیرہ باند ھنے کے بعد کن کیڈ نے اسے ایک درخت کے ساتھ فیک لگا کر بھی اور پارگ ایک تک ایک درخت کے ساتھ فیک لگا کر بھیا دیا۔ گرین برگ ابھی تک اپنے حواس میں نظر نہیں آتا تھا پھر جیسے آ ہستہ آ ہستہ اس کے ذہن میں کل کے واقعات تازہ ہونے لگے۔ کن کیڈ بنور اس کے چبرے کے بدلتے ہوئے رنگ دکھے رہا تھا۔ گرین برگ کی آنکھوں میں اب ہر اس نمایاں تھا۔ یوں لگتا تھا جسے وہ ایک بار پھر سب کچھا پی آنکھوں میں اب ہر اس نمایاں تھا۔ یوں لگتا تھا جسے وہ ایک بار پھر سب کچھا پی آنکھوں سے دکھے رہا ہو۔

" میں اس وقت …… اس وقت …… سٹور ہاؤس میں جیٹھا تھا۔ انہوں نے بستی کو چاروں طرف سے گھیرلیا اور مکانوں کو آگ دگا دی۔ وہ جمیں گھروں سے ہاہر نکالنا جا ہے

تع ..... میرے خدا ..... دل آ دمیوں کو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے گولیوں کا شکار ہوتے دیکھا ..... میں سوچ رہا تھا سٹور ہاؤس کی تھا ظت کروں یا اپنی جان بچاؤں ..... ہوتے دیکھا دو آئی ہے جو کے سٹور ہاؤس پر ٹوٹ پڑے ..... کچھا فراد گولیاں چلاتے ہوئے اندر داخل ہو گئے ..... ایک دو تین ..... ہاں وہ چار آ دمی تھے۔ چاروں اجنی ..... اوہ میرے خدا ہم نے کک کو بے گناہ پھانی دی۔' وہ دور خلاء میں گھور رہا تھا پھر جیسے اوہ میرے خدا ہم نے کک کو بے گناہ پھانی دی۔' وہ دور خلاء میں گھور رہا تھا پھر جیسے اسے پچھ یاد آیا۔ وہ چلایا ''سارا ....سارا ....سارا .... راج' کھر اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن بھرز مین پرلڑ ھک گیا۔ کن کیڈ نے اسے سیدھا کر کے بھایا وہ ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو بہاتھا۔ کن کیڈ نے اسے سیدھا کر کے بھایا وہ ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو بہاتھا۔ کن کیڈ نے وجھا'' یہ تہمارے بوی اور نیچ کے نام ہیں؟''

'' ہاں!'' گرین برگ نے کہا۔''میں انہیں تلاش کرنا جا ہتا ہوں۔'' کن کیڈ نے اس کا کندھا تھیتھیا ا۔۔۔۔'' تمہاری حالت ایک نہیں کہتم انہیں

کن کیڈ نے اس کا کندھا تھیتھیایا ..... "تہباری حالت ایک نہیں کہتم انہیں تلاش کرسکو، تم بین بیٹھو میں انہیں ڈھونڈ تا ہوں۔ "اس نے اپنی رائفل چیک کی اور بستی کی طرف بڑھا۔ گرین برگ نے کہا۔ "گوڑے لیتے جاو ورنہ انہیں پیدل آ نا پڑے گا۔ "

کن کیڈ جانتا تھا کہ اس کی "نوبت" نہیں آئے گی پھر بھی اس نے گرین برگ کا دل دکھنے کیلئے گھوڑے لیے کے۔

گھوڑے سے اترا۔ گرین برگ اس کی طرف خالی خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کن کیڈ نے کہا۔" مجھے افسوس ہے دوست شاید تمہاری بیوی اور بچے بتی سے کسی دوسری جگہ منتقل ہو چکے ہیں ۔۔۔۔۔ یہ ہوسکتا ہے ۔۔۔۔۔ 'اتنا کہد کر وہ خاموش ہو گیا۔ گرین برگ اپنا چرہ ہاتھوں میں چھپا کرسکیاں لینے لگا۔ کن کیڈ کافی دیر تک اسے دلا سدد سے کی کوشش کرتا رہا پھراس نے اسے زمین پرلٹا کراس کے اوپر کمہل ڈال دیا۔

گرین برگ آہتہ آہتہ صحت یاب ہور ہا تھا۔ کن کیڈ چونکہ ایک طبیب تھا اس لئے اس نے گرین برگ کی دیکھ بھال میں کوئی سرنہیں اٹھار کھی تھی۔ گرین برگ کے زخم مندمل ہور ہے تھے لیکن اس کی ذہنی حالت ابھی تک ابتر تھی۔ وہ اکثر خاموش رہتا اور پھر اچا تک بزبرانے لگتا۔ ''سارہ کہاں ہو۔۔۔۔۔ دیکھ بچہ بلک بلک کر رور ہا ہے، جلدی دودھ لیا تکر آؤ۔' دس روز کے بعد آج پہلی بارگرین برگ کی حالت کچھ بہتر نظر آرہی تھی۔ کن کیڈ جب ایک ہرن شکار کر کے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ گرین برگ ایک پھر پر اپنا شکاری چاتو تیز کر رہا ہے۔ اس نے کن کیڈ کی طرف دیکھ کر کمزوری آواز میں کہا۔'' جھے اور کتنی دیراس طرح رہنا ہوگا؟''

کن کیڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''بس ابتم ٹھیک ہو۔ اگر سفر کرنا چا ہوتو آزاد ہو۔' اس دن وہ دونوں اپنی اپنی چیزیں سمٹنے رہے۔شام کو دونوں نے اکٹھے کھانا کھایا۔

کن کیڈ جانتا تھا کہ بیان دونوں کا ایک ساتھ آخری کھانا ہے۔ اس نے ہرن کے گوشت اور جنگلی پیاز کو ملا کر ایک گاڑھا ساشور بہ تیار کیا تھا۔ انہوں نے خوب سیر ہوکر کھانا کھایا۔ پھر کیڈ نے کہا۔'' دوست اب تک کی گفتگو سے یہ بات ظاہر ہوگئی کہ کل سے ہمارے راتے مختلف ہیں، میں مشرق کی طرف آگے بڑھنا چا ہتا ہوں جبکہ تم مغربی سمت سفر راتے موئے اپنے ہوئ اپنے کو ڈھونڈ نا چا ہے ہو۔'' گرین برگ نے اثبات میں سر بلایا۔ کن کیڈ اپنی جگہ سے اٹھا اس نے ایک وزنی تھیلا گرین برگ کے گھوڑے سے باندھ دیا۔ اس نے بتایا کہ اس نے زیادہ خوراک اور پانی تھیلے میں محفوظ کر دیا باندھ دیا۔ اس نے بتایا کہ اس نے زیادہ خوراک اور پانی تھیلے میں محفوظ کر دیا

ے۔ گرین برگ نے اس کاشکر میادا کیا۔

دوسرے معے وہ اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ایک دوسرے کو الوداع کہہ رہے تھے۔ کن کیڈنے اپنارخ مغرب کی طرف کیا .....اور ایک بار پھراس کا تنہا اور طویل سفر شروع ہو چکا تھا۔ دونوں گھوڑے دھیمی رفتار سے چل رہے تھے۔ کن کیڈنے گھوڑے پر بیٹے بیٹے اپنی جیب سے وہی تہددار بوسیدہ کا غذ نکالا اور اس پر غور کرنے لگا۔ ایک بہت بوٹ نے نیلے حصہ کے کنارے گرینڈ ہیون کے الفاظ نظر آرہے تھے۔ اس جگہ کن کیڈنے کراس کا نشان لگا رکھا تھا۔

تھوڑی دور اور آ گے بر صنے کے بعد وہ ایک اور مسار شدہ بستی میں داخل ہو گیا۔ بهتی میں ہرطرف جھوٹی چھوٹی ڈھیریاں نظرآ رہی تھیں جن پرسل نما پھرنصب تھے۔ کن کیڈان ڈھیر بول سے داقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس قتم کی ڈھیر بوں میں آباؤ اجدا دایے م نے والوں کو دبایا کرتے تھے۔ کن کیڈ نے نوٹ کیا کہ ہر پھر پر الفاظ کے ساتھ ساتھ كچھ ہندے بھى لكھے ہوئے تھے جيسے" ارگریٹ 1983-1950-" ارگریٹ كے لفظ سے تو پتہ چاتا تھا کہ اس قبر میں دبائی جانے والی ایک عورت تھی اور اس کا نام مارگریٹ تھالیکن ہند ہے اس کی کون می خصوصیت کو ظاہر کرتے تھے۔ وہ بہت دیر تک اس بارے میں سوچتار ہا بھر دفعتا اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ اسے یاد آیا کہ آباؤ اجداد کی عمارتوں اور دوسری اشیاء پر لکھے ہوئے بہت سے نمبر 19 کے ہندسے سے شروع ہوتے تھے۔اس 19 کا کیا مطلب تھا۔ وہ بہت دریتک سوچتار ہا اور تب اچا تک اسے خیال آیا کہ ہونہ ہو 19 کاعدد زمانے کو ظاہر کرتا ہے۔ جوں جول وہ غور کرتا گیا اس کے ذہن کی کر ہیں تھاتی کئیں اور اسے یقین ہو گیا کہ مارگریٹ 1983-1950 سے مطلب سے ہے كه مرنے والى عورت زندگى كى 33 بہاريں يا خزائيں وكيھ چكى تھى۔ اپني اس كاميالى ير اسے بے بناہ خوثی محسوس ہورہی تھی کیکن افسوس اس کی خوشی میں شریک ہونے والا کوئی ا مہیں تھاوہ ایک بہت بڑے راز سے بردہ اٹھا چکا تھا۔

نہں بڑا تھا۔ مرغیوں کی موجودگی کا مطلب سے تھا کہ یہاں کچھ لوگ بھی ہوں گے۔اس نے گھوڑوں کا رخ آواز کی طرف موڑ دیا۔تھوڑا آگے جا کر اس نے گھوڑوں کو ایک م ہوئے شہیر کے ساتھ باندھا اور محاط قدموں سے آگے برصنے لگا۔ ایک مکان ع محن میں اسے چند مرغیاں دکھائی دیں، مکان کی کھڑ کیاں اور روش دان لکڑی کے ننوں سے بند کئے گئے تھے۔ایک طرف ری پرکی نے وصلے ہوئے کیڑے چھیلا رکھے تھے۔ کن کیڈینے آگے بڑھ کر گھر کے مکینوں کو آوازیں دیں لیکن مرغیوں کی کٹ کٹ ے سوا کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ مختاط انداز میں چلتا ہوا محن میں داخل ہوا۔ ایک طرف چند بن بڑے تھے۔ یوں لگنا تھا جیسے کچھ افراد کھانا کھاتے ہوئے اٹھ کر گئے ہوں، برآ مدے مں ایک چھوٹی س گڑیا بھی بڑی تھی ۔ کن کیڈجیران ہور ہا تھا کہ بیلوگ اچا تک کہاں چلے گئے۔اسے ناگواری بومحسوں ہوئی اس نے ایک قدم اندر کی طرف برھایا تب اس نے کھیوں کی جھنبھنا ہٹ بنی۔ وہ ایک لیح میں جان گیا کہ کمرے میں کسی مخص کی لاش میڑی ہے۔اس نے دھیرے سے درواز ہ کھولا۔سامنے فرش پرایک مرد کی پھولی ہوئی لاش نظرآ ری تھی اس کے جسم پر اور کمرے میں کے شار کھیاں بھنبھنا رہی تھیں۔

سیاک کر یہ منظرتھا۔ کن کیڈ اپنی طبیعت قابو میں کرتا ہوا اندر داخل ہوا ہمقتول کا اٹھ کی چیز کی طرف بڑھا ہوا تھا۔ کن کیڈ نے اس جانب ویکھا سامنے الماری میں دو رائعلیں رکھیں تھیں۔ مرنے سے پہلے مقتول نے شاید ان رائعلوں تک پہنچنے کی کوشش کی گئے۔ کن کیڈکافی دیر کمرے کے وسط میں کھڑ اصور تحال پرغور کرتا رہا پھر اس نے لاش کو ایک کپڑے میں لیپیٹ کراٹھایا اور صحن میں ایک گڑھے کے اندر دفن کر دیا۔ وہ تھوڑی دیر کھرکے کمروں میں گھومتا رہا پھر اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے رخصت جو جاتا اسے ایک گئیب چیز نظر آئی۔ بید دستانوں کا ایک جوڑ اتھا لیکن سے بھی جی بین ایک کرنے کے دستانوں میں کوئی روئی گئرانگیوں کیلئے ایک جگہ تھی اور انگو شھے کے لئے علیدہ و خانہ تھا۔ وستانوں میں کوئی روئی کہ چیز بھری ہوئی تھی دستانوں کے دستانوں میں کوئی روئی کے کہ چیز بھری ہوئی تھی دستانوں میں کوئی روئی

اس نے اپناسفر جاری رکھا جوں جوں وہ آگے بڑھ رہاتھا اس کی دلچیسی میں اضافہ مور ہا تھا۔اگلے چندروز میں وہ آباؤ اجداد کی کئی حچیوٹی حچیوٹی بستیوں ہے گزرا پہلے وہ ان کھنڈروں کے اندر کھنے سے کترانا تھا لیکن بتدریج اس کا حوصلہ بردھتا جلا گیا۔ ان كهندرول ميں جگه جگه انساني ذهاني علي علي تلے وب موئے تھے۔ ايك جگه اس نے لوہے کے دیوبیکل ڈبوں کی ایک لمبی قطار دیکھی ان ڈبوں کے نیچے بے شار کیڑے نظر آ رہے تھے کچھ ڈب الٹ چکے تھے اور کچھ نکڑوں کی صورت میں زمین کے اندر دب موئے تھے وہ ایک ڈ بے کے اندر تھس گیا۔اس نے وہاں اتن کثرت سے انسانی ڈھانچے د کھے کہ اس کا ذہن ماؤف ہو گیا ان ڈھانچوں میں بے شارموٹے موٹے چوہے گھوم رے تھے۔ وہ یہاں سے آگے بڑھ گیا۔ ایک بڑی ی مخروطی ممارت کی بیشانی پر کیتھڈرل .... چ سے الفاظ نظر آ رہے تھے۔ یہاں بھی طبے کے ڈھیروں سے انسانی ڈھانچوں کی جھلکیاں نظر آربی تھیں۔ ایک سڑک کے دونوں اطراف مسلسل جھوٹے چھوٹے کمرے ہے ہوئے تھے۔ کن کیڈ کا خیال تھا کہ اس جگہ خرید وفروخت کا کام ہوتا تھا۔ درواز وں کے پاس کٹڑی کے بڑے بڑے چو کھٹے دکھائی دیتے تھے۔شایدان میں مجھی شیشے لگے ہوں کے لیکن اب شیشوں کی جگہ خالی تھی۔ کئی کمروں کے سامنے لکڑی اور لوہے کے ٹوٹے چھوٹے الفاظ لنگ رہے تھے۔" کوکا کولا"" وڈیو کیمز"" برگران" اور "واچ ہاؤس" کن کیڈے لئے بیتمام الفاظ نا قابل فہم تھے۔اس نے دیکھاتمام کرے اندر سے خالی تھے وقنا فو قنا بستیوں سے گزرنے والے قافلے اور شکاری ان محرول میں موجوداشیاء پر ہاتھ صاف کر چکے تھے۔ پچھشٹے کی بوتلیں کچھ کیدارلکڑی (پلاسٹک) کی بني موئى اشياءاب بھى وہاں بڑى تھيں ليكن كن كيْد كوان كا كوئى مصرف مجھنيں آيا۔ اس نے اپناسفر جاری رکھا، شام سے کچھ پہلے وہ اس طرح کی ایک اوربستی سے گزرا۔ ایک جگہ وہ ٹھٹھک کر رک گیا۔اے کی مرغ کی آواز سائی دی تھی۔اب تک اس نے ان بستیوں میں بلیاں چوہ اور کتے تو بہت دیکھے تھے لیکن مرغیوں سے واسطہ

بها، کیمپ میں چاروں طرف روزمرہ کی گہما گہمی نظر آ رہی تھی۔ کویں پر کچھ مورتیں کپڑے دھور ہی تھیں چنداینے بچوں کونہلا رہی تھیں ، کچھ نوعمر ل کھیل کود میں مصروف تھے۔ان کے قریب ہی چند بوڑ ھے زمین پر بیٹھے کسی چیز کے من لگارہے تھے۔گلائن کے بالکل پاس ہی دوعورتیں خرید و فروخت میں مصروف تھیں کہ ا کے عورت چیڑے کی ایک بوتل کے بدلے کیڑے کا نکڑا خرید رہی تھی۔ مختلف علاقوں ے آئے ہوئے ان لوگوں کی شکلیں اور طور طریقے مختلف تھے لیکن ایک بات ان سب میں مشترک تھی کہ وہ ایک آئکھ والے گھڑ سواروں کے قیدی تھے۔ گلائن نے اب تک کئی عورتوں سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ سب اس کی طرف خوفز دہ نظروں ہے دکی کر رہ گئ تھیں۔ صرف ایک عورت ایسی نظر آئی تھی جس سے گلائن کے خیال میں دکھ درد بٹایا جا سکتا تھا۔ اس وقت وہ ایک شیڈ کے نیچ بیٹھی کسی بیچے کی قمیص می رہی تھی۔ گلائن اس کے یاس جا جیٹھی۔ پہلے تو وہ جھجک گئی لیکن پھر جلد ہی اس کی جھجک دور ہو گئے۔اس نے گلائن کو جو باتیں بتائیں ان معلوم ہوا کہ وہ بھی گلائن ہی کی طرح ایک بہتی ہے دوسر بےلوگوں کے ساتھ قیدی بنا کرلائی گئی تھی۔ جب ان کی بہتی پرحملہ ہوا تووہ اینے بچوں کے ساتھ تہد خانے میں جھیٹ کئی کیکن ان لوگوں نے بوسو تکھنے والے کتے استعال کئے جوبستی کے مکینوں کو کونے کھدروں سے تھینج لائے۔قیدیوں کا خیال تھا کہ بد لوگ خود بھی کتوں کی طرح سونگھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ لوگ کسی دور دراز جنوبی اللقے ہے آئے تھے اور عورت کا خیال تھا کہ وہ بہت جلد انہیں یبال ہے آگے لے ا جانے والے میں۔ گلائن بیس کر بریشان ہوگئی۔ جب عورت کو پتہ چلا کہ گلائن یہاں سے فرار ہونا جا ہتی ہے تو اس نے تحق ہے منع کیا۔اس نے بتایا کہ بدلوگ بہت ہوشیارو علاک ہیں اور کسی قیدی کوفرار ہوئے کا موقع نہیں دیتے۔فرار کی کوشش کرنے والوں کو عبرت ناک سزادی جاتی ہے۔

وہ کافی دریا تیں کرتی رہیں۔عورت نے گلائن کو ایک آنکھ والوں کے متعلق اپنی

چیز رکھی تھی لیکن اس کتاب کی جلد نہیں تھی اور اس کے صفحے بھی بڑے بڑے تھے۔ پرا صفحے پرایک بڑی تصویرنظر آ رہی تھی۔ یہ ایک مرد کی تصویر تھی اس کے دونوں ہاتھوں م وہی دستانے تھے اور اس نے ہاتھ اوپر اٹھا رکھے تھے۔تصویر کے پنیچ لکھا تھا''ور اَز دی ایئر''لیکن جس چیز نے کن کیڈ کو بری طرح چونکا دیا وہ اس خص کے چبرے کارنگہ تھا۔ اس کا چېرہ بالکل سياہ تھا۔ بالکل ايسا ہي چېرہ کن کيڈ اپنے خوابوں ميں ديھيا تھا۔ و یفین سے نہیں کہدسکتا تھا کہ بیوہی چہرہ ہے جواسے خواب میں نظر آتا ہے لیکن اس تصورِ سے بیہ بات ثابت ہو جاتی تھی کہ سیاہ چہرہ لوگوں کا وجود افسانوی نہیں ہے۔ ماضی میں واقعی ایسے لوگ ہوتے تھے۔اس نے وہ کتاب اپنے تھلے میں رکھ لی اور کمرے سے باہر نکل آیا ایک بار پھراس نے بھر پورنظروں سے اردگرد کا جائزہ لیا اور گھوڑے برسوار ہو کیا۔ وہ اس جگہ پیش آنے والے تمام واقعے کواچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ چندروزقبل بارژ کے دوران یا بارش کے فوراً بعد قریباً دس گھڑ سواروں نے اس جگد کے مکینوں پر احیا تک حمله کیا تھا۔ اس وقت بیلوگ صبح کا کھانا کھارے تھے۔ انہوں نے ایک تخص کو ہلاک کر و یا تھا اور قریباً بیس مردوں عورتوں اور کئی بچوں کو ہا تکتے ہوئے جنگل کی طرف لے گئ تھے ....بتی سے باہر آ کرکن کیڈ کھ در سوچھا رہا۔ اس کے سامنے دو رائے تھے۔ بستیوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی پختہ سڑک جواس کی ابتدائی منزل یعنی گرینڈ ہیون کی طرف جاتی تھی۔ دوسری طرف گھڑ سواروں کے جچھوڑے ہوئے نشانات تھے ج بائیں طرف کھیتوں کے درمیان کیجے راہتے پر دور تک چلے گئے تھے۔ کن کیڈ کی سوڈ سوئی آنکھیں چند کھے کے لئے کسی غیر مرئی نقطے برمرکوز ہو گئیں ۔ . پھر اس نے گھوڑوں كارخ كيحرات كي طرف مورديا\_

#### 分分分

گرینڈ ہیون کے گل کوچوں کی یاد گلائن کو بری طرح ستار ہی تھی۔اسے رہ رہ کا اپنے باپ ہیون کا خیال آر ہا تھا۔نجانے وہ اس کیلئے کہاں مارا مارا پھرر ہا ہوگا۔ گلائن کے

 $\mathcal{F}_{i} = \{ (i,j) \mid i \in \mathcal{F}_{i} \mid \forall i \in \mathcal{F}_{i} \}$ 

معلومات سے آگاہ کیا۔ اس نے بتایا کہ ان میں زیادہ تر گھڑ سوار ہیں۔ یہ نوجوان اور مخت جان ہیں لیکن بہت زیادہ عظمند نہیں ہیں۔ اس کے بعد پچھ ایسے افراد ہیں جنہیں دسمار جنٹ کہا جاتا ہے۔ ان کی آسٹیوں پر تین سفید نشان ہوتے ہیں۔ ان کا افرایک بری تو ند والا کرخت چہرہ مخص ہے۔ ان کا چیف ایک داڑھی والا بدصورت ساشخص ہے۔ شاید اس کے دمائ میں پچھلل ہے۔ پہروں اکیلا جیشا آگ کو گھورتا رہتا ہے۔ ائے میں دو گھڑ سوار اس طرف آتے دکھائی دیئے۔ گلائن عورت سے پھر ملنے کا وعدہ کر کے اپنی میں دو گھڑ سوار اس طرف آئی۔

\*\*\*

دوسرے روز گھڑ سواروں میں سے پچھافراد نے قید یوں کے پیرول کا معائنہ کیا اورزی پیروں والے افراد کی مرہم پٹی گی۔انہوں نے پہلے کی طرح مختلف گروہوں میں خٹک راش تقسیم کیا۔حسب سابق گلائن نے بیراشن یکا کراپٹی گروہ کے افراد کو کھلایا۔ برک کہیں دکھائی نہیں و نے رہا تھا ،سہ پہر کے وقت وہ نظر آیا اس نے گلائن کے قریب بیٹے ہوئے سرگوشی میں کہا کہ اس نے فرار کا ایک منصوبہ بنایا ہے۔گلائن کے پوچھنے پر اس نے بتایا۔ ''میں مشرقی کونے میں لکڑی کا ایک بڑا ڈھیر دکھ کر آرہا ہوں۔میرا خیال ہے بیلوگ کل یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ہم آج رات خود کواس ڈھیر میں چھپالیں ہے۔کل ان کے روانہ ہونے کے بعد ہم وہاں سے نکل آئیں گے۔'' گلائن نے اس کے منصوبہ کونا قابل ممل قرار دیا۔ برک ایک بار پھر طیش میں آگیا۔اس نے دانت ہیں کر کہا۔'' تم بردل ہوتم میں آزادی حاصل کرنے کی ہمت نہیں ہے۔'' پھر وہ منہ میں گرباتا ہوااٹھ کر چلا گیا۔

دوسرے روز ضبح سویرے ان لوگوں نے روائلی کی تیاری کرلی۔ کوڑا بردار گھڑ سوار میران میں گھو منے گئے، نجیف اور لاغر لوگ اپنی جگبوں سے اٹھ اٹھ کر قطاروں میں کھڑے ہونے لگے۔ جب میدان خالی ہو گیا تو گھڑ سواروں نے آٹھ دس کتے میدان میں چھوڑ دیئے، کتے اپنی دمیں ہلاتے ہوئے مختلف کونے کھدروں کی تلاشی لینے گے۔ یہ منظرد کھے کر برک کے ہوئٹ خشک ہور ہے تھے۔ اس نے تشکر آمیز نگا ہوں سے گلائن کی

طرف دیکھا .....کول نے ایک جگہ چھے ہوئے دو افراد کا سرائ نگایا۔ یہ ایک مرداور عورت تھے، گھڑ سواروں نے آئیس پہلے تو کوڑوں سے بری طرح بیٹا پھر کھلے آسان تے دوستونوں کے ساتھ باندھ دیا۔ تب سٹیاں بجا کر کتوں کو واپس بلایا، فضاء میں گھڑ سواروں کے لاکارے گونج، کوڑے لہرائے اور قافلہ میدان کے بڑے دروازے میں سواروں کے لاکارے گونج، کوڑے لہرائے اور قافلہ میدان کے بڑے دروازے میں سے باہر نکلنے لگا۔ گلائن نے مڑ کرستونوں سے بندھے ہوئے دونوں افراد کی طرف دیا۔ ان کے انجام کا سوچ کر اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی .....دور آسان پر گدھ منڈلارے تھے۔

قافلے کا نہ ختم ہونے والاسفر پھر شروع ہو گیا۔ وہ لوگ سارا دن پیدل چلتے رہتے اور رات کو چند گھونٹ پانی پی کر اور چند ککڑے روٹی کے کھا کر درختوں کے درمیان سو رہتے ، صبح پھر وہی سلسلہ شروع ہو جاتا۔ وہی گری، وہی گردآ لودھوپ، وہی بھوک پیاس کی شدت اور وہی سنسان راستے۔ برک سخت پریٹان نظر آرہا تھا۔ ایک دفعہ پھراس نے گلائن سے فرار ہونے کا ذکر چھیڑا، گلائن اس سے ایک سال بڑی ہونے کے علاوہ کائی سمجھدار بھی تھی۔ اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ''برک تم سمجھتے کیوں نہیں۔ فرار ہونا اتنا آسان نہیں۔ وہ لوگ خود چاہتے ہیں کہ کوئی فرار ہونے کی کوشش کرے اور وہ اسے عبرت ناک سزادے کرلوگوں کیلئے مثال پیش کریں۔''

گلائن کی نئی بنے والی دوست بھی ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ قریب ہی اس کے دو خیسور ہے تھے۔ اس کا نام الزبھ تھا۔ وہ ایک درمیانی عمر کی عورت تھی اس نے برک کی بیشنی کو محسوس کرتے ہوئے اسے بتایا کہ اگر وہ قسمت آزمائی کیلئے اتنا ہی بے تاب ہے تو کچھ صبر کرے۔ اس کا کہنا تھا کہ ان کے داستے میں ایک بہت بڑا دریا آنے والا ہے۔ اگر وہ ایک اچھا تیراک ہے تو ہوسکتا ہے پانی کے نیچ تیر کر فرار ہونے میں کامیاب ہو جائے ، گھڑ سوار ادر ان کے کتے دریا میں اس کا تعا قب کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ برک اس تجویز پر مطمئن نظر آنے لگا۔ صبح سویرے ان کا سفر پھر شروع ہو

ایک رات پچھلے پہراس کی آنکھ کھلی۔ تمام لوگ دنیا و مافیہا سے بے خبر سوئے بیا رات پچھلے پہراس کی آنکھ کھلی۔ تمام لوگ دنیا و مافیہا سے بے خبر سوئے برار رایک کہنی زمین پر شکیے نیم دراز تھا۔ اس کا باریش استخوائی چبرہ آگ کی روشی میں نہایت خوفناک لگ رہا تھا۔ گلائن نے ذرا ساسراٹھا کر دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا گلاا تھا۔ ایک ہی آڑی ترجی لکیروں والا ایک گلڑا اس کے باب ہیون کے پاس بھی کا گلاا تھا۔ ایک ہی آڑی ترجی لکیروں والا ایک گلڑا اس کے باب ہیون کے پاس بھی تھا۔ تب اے اپنی باب کا منایا ہوا واقعہ یاد آیا کہ گلائن کا پردادا اور اس دو دوست ایسے می تین گلڑے لے کر مختلف سمتوں کو روانہ ہوئے تھے ۔۔۔۔۔ وہ غودگی میں کافی دیر اس باتھا۔

### \$ \$ 5

تیسرے یا شاید چو تھے روز ان کا قافلہ ایک وسیع وعریض دریا کے کنارے پہنچا۔
گلائن نے حیرت ہے دیکھا کہ وہاں سینکڑوں آدی چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے دریا کے
گنارے چند جھونپڑیاں بھی بنی ہوئی تھیں۔ پچھ لوگ درخت کاٹ رہے تھے اور پچھ
دیویکل تنوں کو اٹھا کر لا رہے تھے۔ بے ثمار آدمی ان تنوں کو جوڑ کر بڑے بڑے بیڑے
منانے میں مصروف تھے۔ پچھ بیڑے اتنے بڑے تھے کہ ان پر پوری ایک بستی سوار ہو کئی
گلاے میں مصروف تھے۔ پھوٹے بھوٹے کیبن بنے ہوئے تھے۔ پچھ بیڑے دریا میں بھی
گلاے بیڑوں کے اور چھوٹے بھوٹے کیبن بنے ہوئے تھے۔ پچھ بیڑے دریا میں بھی
کیکولے کھا رہے تھے۔ بیسوج کرگلائن کا دل بیٹھنے لگا کہ جلد ہی دا پی بستی سے ہمیشہ
سے لئے دور ہو جائے گی۔ شاید وہ پھر بھی اپنے گھر اور اپنے لوگوں کی صورت نہ دیکھ

اس کے خدشات غلط نہیں تھے۔ تھوڑی دیر بعد گھڑ سوار چلا چلا کر کوڑ ہے اہران گے۔ انہیں بیڑوں پر سوار ہونے کا تھم دیا جا رہا تھا۔ گلائن بھی بیڑے پر سوار ہوگی اہی زندگی میں پہلی باروہ پاؤں کے نیچے پانی کی حرکت محسوس کر رہی تھی۔ قافلے کے لوگ خوفز دہ ہوکر اچھل کو در ہے تھے۔ ایک عورت گھبرا کر بھاگی اور پانی میں گرگی۔ ایک کوڑا بردار نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بال پکڑے اور پانی میں غوط دے دیا۔ عورت کا دو تین سالہ بچہ چیخ چیخ جیخ کے کردورہا تھا۔ اس نے کافی دیر بعد عورت کو پانی سے باہر نکالا پھراس نے اسے کی چھلی کی طرح بیڑے پر پھینک دیا۔ وہ بچاری کتنی ہی دیروہاں پڑی ابکا کیاں لیں رہی۔ گھڑ سوار یہ منظرد کھے کر قبقے لگار ہے تھے۔

## ☆☆☆

وہ ایک نہایت گرم دن تھا۔ آسان ہے آگ برس رہی تھی۔ لق و دق ویرانے میں دور تک کوئی متنفس، کوئی درخت نظر نہیں آتا تھا، حد نگاہ تک او نچے نیچے ٹیلے تھے جو گری کی شدت ہے انگاروں کی طرح دبک رہے تھے۔ کن کیڈ اور اس کے دونوں گھوڑوں کا گری سے برا حال تھا۔ گھوڑے تھے انداز میں چل رہے تھے اور کن کیڈ خیالوں میں گری سے برا حال تھا۔ گھوڑے تھے انداز میں چل رہے تھے اور کن کیڈ خیالوں میں گم تھا۔ اسے گرین برگ کی بات یاد آر بی تھی۔ اس نے کہا تھا۔ 'ایک مردہ جھس کی جیب ہے تہمیں ایک بوسیدہ کاغذ ملا اور اس کیلئے تم ایک ایسے طویل سفر پر روانہ ہور ہے ہوجس کی آخر میں تہمیں کچھ ملنے والانہیں۔''

کن کیڈسوچ رہا تھا، انسان چلا جاتا ہے لیکن اِس کی باتیں یادرہ جاتی ہیں۔
گرین برگ اب اس کے ساتھ نہیں تھا، وہ اپ گورڈ نے پر سوار کسی اور جانب نکل گیا
تھا۔ شیرف کو چران بھی اب اس دنیا میں نہیں تھا، وہ بتی پر ہونے والے حملے میں ہلاک
ہو چکا تھا۔ میری بھی نہیں تھی، وہ اپ لیے بے ریشی بالوں سمیت آگ میں جل گئی تھی
لیکن میں سب لوگ اس کے ذہن میں محفوظ تھے۔ اس نے چھاگل سے مندلگا کر پانی یا

پراس کا دھیان گھوڑے کے ساتھ بندھی ہوئی دو بندوتوں کی طرف چلا گیا۔ یہ بندوقیں اے کھنڈروں والی لاش کے پاس سے ملی تھیں۔ اس نے گری سے دھیان ہٹانے کیلئے بندوقوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ اس نے اب تک جو بندوقیں استعال کی تھیں یہ ان سب سے مختلف تھیں۔ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ایک کھنڈر سے ایک بندوقیں برآ کہ ہوئی تھیں۔ اس کے پہلے بھی ایک دفعہ ایک کھنڈر سے ایک بندوقیں برآ کہ ہوئی تھیں۔ اس کا باپ بڑی دیران سے مغز ماری کرتا رہا تھا لیکن اسے پچھ سے جھنہیں آئی تھی۔ بعد میں اس نے ان بندوقوں کو جھیل میں بھینکے کا تھی دے دیا تھا۔

کن کیڈ اپنے خیالوں میں گمن چلا جا رہا تھا وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس
سے چند سوگر دور ایک ٹیلے کے پیچے کچھ آئیس اس کو دیکھ رہی ہیں۔ یہ ہیون اور اس
کے سات آ دمی تھے۔ ہیون اپنی بیٹی گلائن کی تلاش میں نکلا تھا جبکہ کن کیڈ بھی ان پر اسرار
گھڑ سواروں کی تلاش میں تھا جو علاقے سے لوگوں کو اغواء کر رہے تھے۔ اس لحاظ سے
دونوں کی منزل ایک بی تھی لیکن اس طویل اور گرم دو پہر میں ان کی ملا قات ذرا غیر
دوستانہ انداز میں ہوری تھی۔

شیلے کے قریب پہنچ کرکن کیڈ گھوڑے سے اتر آیا۔ اس جگہ چٹانوں کے نیچے کچھ سایہ دار جگہ بنی ہوئی تھی اور کن کیڈ کواس وقت سائے کی اشد ضرورت تھی۔ جب وہ اپنے گھوڑوں کو ایک چٹان کے نیچے لانے کی کوشش کر رہا تھا، اسے ایک آہٹ سائی دی۔ اس نے مڑکر دیکھا۔ چاررائفلیں اس کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ ایک نبتا عمر رسیدہ خض جو تملی آوروں کا لیڈر معلوم ہوتا تھا گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ دوقدم چل کراس کے قریب آگیا۔ ''کون ہوتم'؟ اس نے تحکم انہ لیج میں پوچھا۔

کن کیڈ ایک بی لمح میں فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے جواب دینے کے بجائے چرقی سے اس پر چھلا نگ لگا دگی، زمین پر دو تین پٹخنیاں کھا کر جب دونوں سید ھے ہوئے تو رائعل برداروں نے دیکھا کہ ان کالیڈر اجنبی کی گرفت میں تھا۔ اس نے عقب سے اپنا چا تو اس کی گردن پر رکھا ہوا تھا۔ بڑے اطمینان سے اس نے کہا۔ 'اپنے آ دمیوں

ہے کہورانفلیں بھینک دیں۔' چاروں رائفلیں ایک ایک کرکے زمین پر گریں، اتنے

میں میلے کے اوپر سے کسی کے بولنے کی آواز آئی۔ یہ بیون کا باڈی بلدراسٹنٹ یا تث

كى ايك متى تياركرنى مائع - ميون في يتجويز مان لى - چندايك توفي چوف اوزار وہاں موجود تھے۔انہوں نے بیاوز اراستعال کرے چھروز کے اندراک مثتی تیار کرلی۔ اس ستى كى لىبائى تقريباً تمين قدم تقى -اس بس كھوڑوں كوآسانى سے سوار كيا جاسكتا تھا۔

كرى كے تنول كا أيك وسيع وعريض تخة دريا كے بہاؤ ير روال تھا۔ گلائن اور الربق ساتھ ساتھ لیٹی تھیں، الربھ کے نیج گلائن سے کہائی سننے کے بعد سو چکے تھے۔

الزبته بھی شائد سوگئی تھی۔ گلائن کورہ رہ کراپنے باپ کی یاد آ رہی تھی۔اسے یقین تھا کہ وہ

اس کی تلاش میں ضرور آئے گا۔ دوروز پہلے برک فرار ہو گیا تھا۔اس فرار کامنصوبہ الزبتھ نے برسی ہوشیاری سے تیار کیا تھا۔ وہ ایک بہت ذہین عورت تھی۔ گلائن نے دو

پېريداروں كو باتوں ميں لگايا تھا جبكه ايك بهريدار جوغنودگى كى حالت ميں تھا، الربتھ كا دھا کھا کروریا میں جا گرا تھا۔ جب تک برک کے فرار ہونے کی خبر گھڑ سواروں کو ہوتی،

وہ یانی کے یعے تیرتا ہوا خشکی بر پہنچ چکا تھا۔ افراتفری کا فائدہ اٹھا کر تمام قیدی بھاگ اٹھے تھے لیکن گھڑ سوار انہیں بہت جلد تھیر کر بیڑے پر واپس لے آئے تھے۔ گلائن اور الزبته پر کسی کوشک نبیس مواقها پھر بھی گلائن محسوس کرتی تھی کہ سار جفواں کا افسر ہرٹ

اے درزیدہ نگاموں سے دیکھتار ہتا تھا۔

گلائن اپنے خیالوں میں تم تھی کہ اچا تک ایک تیز چیخ سائی دی۔ گلائن کے ساتھ ساتھ اور بھی کی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ، ان سے کچھ فاصلے پر لیٹی ہوئی ایک نوعمر بچی

بری طرح کراہ ربی تھی۔ گلائن اس کے پاس گئی تو معلوم ہوا کہ ایک گھڑ سوار اس کے باتھ کو یاؤں سے کپلتا ہوا گزر گیا تھا۔ گلائن ایک دم بھر گئی۔اس نے گفر سوار کا گریبان پکڑلیا۔وہ چیخی" کمینے! ٹھیک آنکھ ہے بھی دیکھنا جھوڑ دیاتم نے!" گھڑسوار نے زنائے

كاتھيراس كےمندير مارا \_ گلائن نے اس كى كلائى ميں دانت بيوست كردي، گھر سوار نے ایک لمحہ ضائع کئے بغیر خنجر نکال لیا۔ تب ایک گرجدار آ واز سنائی دی۔ گھڑ سواروں کا

تھا۔اس نے چیخ کرکہا۔" ہیون کیا بات ہے۔ یہ کیا ہور ہا ہے؟" ہیون کا لفاظ س کرکن كيد چوكك كيا-اس في ايخ نقت مي بيون كافظ يركراس كانثان لكاركما تعا-اس نے یو حیصا۔" تم کون ہو؟" میون نے بتایا کہ اس کا نام میون ہے اور وہ اپنیستی میون بلیس کا سردار ہے۔ کن كيد في اس كى كردن جيور كرجا قوائي قل بوث ميس ائس ليا- بيون جرت ساس كى

طرف د کھے رہا تھا۔ کن کیڈنے کہا۔ "میں دشوار گزار راستوں پرسفر کرتا ہوں بہال پہنچا مول .... ليكن حمهين مارن كيلي مهين تم س ملغ كيلي " اس رات جب سب لوگ سو گئے تو ہیون اور کن کیڈ آگ کے گرد بیٹھ کر دیر تک منتكوكرتے رہے۔كن كيڈنے ہون كو بتايا كدوہ اس كى بيٹى كى تلاش ميں اس كے ساتھ ضرور جائے گا۔ ہیون نے اس سے وعدہ کیا کہ گائن کے ملنے کے بعدوہ کن کیڈ کا ساتھ

دے گا اور وہ دونوں آباؤ اجداد کی اس عظیم الشان بتی تک ضرور پینچیں گے جے ثی .....کا ..... گوكها جاتا ب چردونون كافى دىرتك آئنده كالانحمل تياركرت رہے۔فيصله بيهوا کہ گھر سواروں کا تعاقب جاری رکھا جائے ، کسی مناسب جگداور مناسب موقع بران ہر حملہ کیا جائے۔ اگران سے براہ راست کر لیناممکن نہ ہوتو ہوشیاری سے گلائن کو تکالنے کی

کوشش کی جائے۔ اگلے روز انہوں نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ اس روز سہ پہر کے وقت وہ ایک بہت بڑے دریا کے کنارے مینجے۔ یہاں آئیس کچھا سے آٹارنظر آئے۔جن ے اندازہ ہوا کہ کچھ لوگ بہال قیام کرتے رہے ہیں، اردگرد کا جائزہ لینے سے کن کیڈ بہت جلدصورتحال بھانپ گیا۔ انہوں نے میون کو بتایا کہ گھر سواراس علاقے سے اغواء

ہونے والے تمام افراد کو دریا پر تیرنے والے لکڑی کے بڑے بڑے تختوں پر بٹھا کرآگے

روانہ ہو میکے ہیں۔ میون مایوس نظرآنے لگا۔ کن کیڈ نے مشورہ دیا کہ انہیں خود بھی لکڑی

باریش سربراه وین اینے آ دمی کو ڈانٹ رہا تھا، گھڑ سوار گلائن کو چھوڑ کر ایک طرف ہو گیا\_ وین چند کھے گلائن کو دیکھا رہا چھرواپس مڑ گیا،سب لوگ اپنی اپنی جگد لیٹ گئے۔ گلائن بھی الزبتھ کے پاس بیٹھ گئے۔وہ وین کے بارے میں سوج رہی تھی۔ یہ تیسرا موقع تھا کہ اس نے گلائن پر سے مشکل وقت ٹالا تھا۔ اس نے بھی گلائن کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اس کے بارے میں کیا جذبات رکھتا ہے۔ تھوڑی در بعد گلائن کو نیندآ گئی۔

صبح وہ ایک غیر مانوس شورس کر جاگی .....لوگوں کو بیڑے سے اتارا جا رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر ایک بہت بڑا دروازہ نظر آ رہا تھا دروازے کے دونوں اطراف ایک بلند د بوار دورتک چلی گئی تھی۔ دروازے سے بے شارلوگ آجارے تھے۔ شایدوہ اپنی منزل بر پہنچ چکے تھے۔ بیڑے سے اتر نے کے بعد تمام لوگوں کو دو قطاریں بنانے کا حکم دیا گیا۔ گلائن نے دیکھا کہ گفر سواروں کا سربراہ وین دروازے کے اوپر بالکونی میں کھڑے دو عافظول سے گفتگو کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑی لبتی تھی، راستے کیے دونوں اطراف ڈھلوان چھتوں والے کیے مکان تھے، بوے بوے اونی میٹ سنے ہوئے افراد بازارول اور کلیول میں جلتے پھرتے نظر آرہے تھ، دو پہوں والی گاڑیاں ادھرے ادھرآ جا رہی تھیں، کچھ کو ٹچر اور کچھ کو آدی تھنج رہے تھے۔ ایک آگھ والے، کوڑے لبراتے ہوئے ادھر ادھر گھوم دے تھے۔ گلائن ہر چیز کو بڑی حررت سے دیکھ رہی تھی ، مختلف راستول سے ہوتے ہوئے وہ ایک کھلے میدان میں يہنيے۔ يبال يانى كے بزے بزے رتن ركھ تھے۔ تمام لوگوں كونبلايا كيا اور يمنغ كيلئے سفیدرنگ کا ایک چوند دیا گیا چر مرحض کے گلے میں ایک پٹکا باعد دیا گیا۔اس یکے پر ال مخص كانمبر لكها مواقفا - كلائن كانمبر 45 تفا موقع طنة بن اس فيدييكا اتاريمينكا -وہ رات تمام لوگوں نے ایک وسیع عمارت میں گزاری۔ بیمارت بھی آباؤ اجداد کے زمانے کی تھی، جگہ جگہ مرمت کے آثار نظر آرہے تھے۔ دوسرے روز گھڑ سوار تمام

واوں کو ہا تکتے ہوئے شہر کے چوک میں لے آئے، یہاں انہیں ایک بڑے میدان میں

نظاروں کے اندر بھا دیا گیا۔ سامنے لکڑی کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم تھا۔ اس پر بنج کے تھے اور لوگ آ ہتہ آ ہتہ وہاں جمع ہورہے تھے۔ دو پہرتک وہ پلیٹ فارم بحر گیا پھر ول بجنے کی آواز سنائی دی اور تین آدمی بلیث فارم کی جانب سے نمودار ہوئے۔ تینوں نفیس فتم کے چمکدار کیڑے پہن رکھے تھے، دوآ دمی تو مقامی اونی ہین والوں میں ے تھے جبکہ ایک کافی کیم تیم اور بالکل سفید رنگ کا مالک تھا۔ اس نے اسبا سفید کوف، مند پتلون اورسفید بوٹ پہن رکھے تھے۔اے برے احر ام سے پلیٹ فارم پر لایا گیا۔اس نے غیر مانوس زبان میں چندالفاظ ادا کے پھر واپس چلا گیا۔تب اونی میث والے ایک بدویئت محف نے کڑک دار آواز میں کھے کہا۔ دو افراد پلیث فارم سے نیج ازے اور پہلی قطار میں بیٹھے ہوئے ایک نوجوان کو پکڑ کر پلیٹ فارم پر لے گئے۔ پلیٹ ارم پر موجود لوگول میں بلچل پیدا ہوئی۔ وہ بڑے غور سے نوجوان کو دیکھ رہے تھے۔ بدايئة خفس باربار كجحه الفاظ دمرارما تفا اورتب گلائن براس خوفناك حقيقت كا انكشاف اوا کہ انہیں نیلام کیا جار ہا ہے۔

سارجنٹ ہرٹ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑ ااپنی بڑی بڑی مونچھوں کو لا کا حتیاط سے تراش رہا تھا۔ اس کی غیر معمولی تھنی بیکوں کے بینچے اس کی چھوٹی چھوٹی أنهين عجيب سے انداز سے چيك ربى تھيں۔ وہ جانتا تھا كه بولى شروع مونے والى ادل، وه جلد از جلد و ہاں بہنچنا حابتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گلائن کا سرایا گھوم رہا تھا۔ ال نے سفر کے دوران اے بے شار مرتبہ دیکھا تھا۔ اس لڑکی کے انداز سب سے جدا تنف یول لگتا تھا جیسے وہ لوگ اسے بکڑ کرنہیں لا رہے بلکہ وہ اپنی مرضی ہے ان کے ب گارایک دفعه تو وه اس پر برس پڑی تھی۔

ا یک مردایک عورت اور دس گیارہ سال کا ایک بچہ تینوں سمے سمے ایک دوسرے کے 🖔

وہ اے مارنے کیلئے آگے بردھا تھالیکن وین نے اسے روک دیا تھا۔ اس رو ہے وہ اس شک میں مبتلا ہو گیا تھا کہ وین اس لڑ کی پر نظر رکھتا ہے۔اس نے ایک لا باروین کولژ کی کی طرف عجیب انداز میں گھورتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ وین اپنی لتی، اینے محلے اور اپنے گھر میں ایک تنہا آ دمی تھا۔ اس کا کوئی بیوی بچہیں تھا۔ وہ عمو الکوا کھویا اور گمسم رہتا تھالیکن سارجنٹ ہرث نے اسٹے گلائن سے ایک دومرتبہ بری خرر پیشانی سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔سفر کے دوران ہی ہرٹ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ منزل پر پہنچ کروین گلائن کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔بستی کا قانون تو یہی تھا کہ قید بوں کو باہر کے لوگوں کے ہاتھ فروخت کیا جاتا تھالیکن سر کردہ افراد کسی قیدی کو عاصل کرنے کیلئے نیلامی میں حصہ لے سکتے تھے۔ ہرٹ کسی قیمت پر گلائن کو کھونانہیں چاہا تھا۔اس نے اس کیلئے اب تک بہت پارٹر بیلے تھے۔اسے وہ دن یادآیا جب بیڑے إ ہے ایک لڑکا فرار ہوا تھا۔ ہرٹ اس لڑ کے کوئی دفعہ گلائن کے ساتھ ویکھے چکا تھا۔ ال وونوں آپس میں بری تکلفی کے ساتھ باتیں کرتے تھے۔ پہلے تو ہرٹ کا خیال تھا وہ بھالًا بہن ہیں پھراسے پت چلا کدان کے درمیان اس قتم کا کوئی رشتہ نہیں تب سے ہرث ال او کے سے رقابت محسوں کرنے لگا بہتی کے قانون کے مطابق وہ کسی قیدی کو جان ہ نہیں مارسکتا تھا ورنہ وہ اس لڑ کے کوبھی نہ چھوڑ تا۔ جس روزلڑ کا فرار ہوا ہرٹ کو بہت فزنگ ہوئی۔وین نے اسے چندسواروں کے ساتھ تعا قب میں بھیجالیکن وہ اسے ڈھونڈنے ک بجائے گھوم پھر کرواپس آگیا .....وہ اپنی سوچوں میں کم تھا اچا تک اے خیال آیا کہ دیا نلامی میں پہنچ چکا ہوگا، ایبا نہ ہو کہ وہ گلائن کو لے اڑے۔ اس نے آئینے میں اللہ مونچهون برنا قدانه نگاه ژالی اور هیه سنجاتا هوا با هرکی طرف لیکا بس وقت وه نبلال میں پہنچا، خرید و فروخت زوروں پر تھی نواحی علاقوں ہے آئے ہوئے تاجر سرگری <sup>ہ</sup> بولی میں حصہ لے رہے تھے۔ اس وقت ایک جھوٹا سا خاندان پلیٹ فارم ہر کھڑا<sup>نی</sup>

حصنے کی کوشش کررے تھے۔ بولی ختم ہوئی ایک آدمی انہیں چھڑی سے ہانکا ہوانیج لے كيا كيراكك نوجوان كى بارى آئى، نيلاى كرنے والا چيخ رہا تھا۔ "نوجوان، مضبوط جسم، كمبا قد، کھیت میں مزدوری کے لئے نہایت موزوں'' ہرٹ کی نگاہیں لوگوں کے جوم میں گلائن کو ڈھوٹڈ رہی تھیں مجراس نے اسے دیکھ لیا۔ وہ تیسری قطار میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ہرٹ نے ادھرادھر دیکھا اے وین کہیں نظر نہیں آیالیکن وہ جانتا تھا کہ اگر وین نہیں تو وین کا کوئی نہ کوئی آدمی یہاں ضرور موجود ہوگا۔تھوڑی دیر بعد گلائن کی باری آ گئے۔ایک آدی اے دھکیلا ہوا پلیٹ فارم پر لے آیا۔ بولی شروع ہوئی ''ایک نچر ..... وو فچر ..... دو فچر اور ٹاٹ کے پانچ کلڑے۔ " ہرٹ نے محسول کیا کہ ایک مقامی مخص نیلای میں بڑھ چڑھ کرحصہ لے رہا ہے اسے شک ہوا کہ بیدوین کا آدمی ہے اور پھر جلد ی اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ نیلام کرنے والے نے اچا تک اس کے حق میں بولی ختم کردی شایداس سے پہلے ہی بات کرلی می تھی۔ ہرٹ غصے سے بھرا ہوا پلیٹ فارم پر چڑھ آیا اس نے ایک زنائے کا تھیٹر نیلامی کرنے والے کے منہ پر مارا۔ وہ الث کر نیج جاگرا''مؤر کے بچے .....قانون کی خلاف ورزی کرتے ہو۔'' دہ دھاڑا۔اتنے میں اس ك مقابلي مي بولى دين والا مخفى آك برها اس في كها-" سارجن فيصله مو چكا

سارجنٹ ہرٹ نے اس کی کلائی اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑ کر جینی شروع کر دی۔ ذرای در میں ممقابل تکلیف سے دوہرا ہوکر نیچ گر کیا۔ شاید اس کی ہڈی ترخ گئی تھی۔ سارجنٹ نے مجمع کی طرف دیکھا۔سب لوگ خاموش تھے جیسے اس کے فیصلے کوشلیم كررہے ہوں۔ سارجنٹ نے گلائن كو پكر كراہے تھيٹا ہوااپ ساتھ لے چلا، گلائن كى آ تھوں سے نفرت کی چنگاریاں برس رہی تھیں،مختلف بازاروں سے کز رتا ہوا وہ اسے کے کرایئے گھر میں داخل ہوا جب وہ اندر سے کنڈی لگار ہاتھا گلائن نے عقبی کھڑ کی کھولی اوراس کی چوکھٹ پر چڑھ گئے۔اس سے پہلے کہ وہ گلی میں چھلانگ لگا کر بھاگ جاتی،

ہرٹ بہتنی گیا۔ گلائن بھری ہوئی شیرنی کی طرح بلٹی اورا پنے ناخوں سے اس پر حملہ آور
ہوئی۔ اچا تک ہی ہرٹ نے محسوس کیا کہ وہ اس کی موخچھوں کو مٹھی میں جکڑ چکی ہے لیکن
پھراس سے پہلے کہ وہ اس کی کلائی کو تھا متا ،گلائن نے اپنے ہاتھ کو جھٹکا دیا۔ ہرٹ کو جیسے
لگا کسی نے اس کے اوپری ہونٹ پر انگارہ رکھ دیا ہواس نے موخچھوں کی طرف ہاتھ
بڑھایا لیکن وہ جگہ اب خالی تھی۔ اس نے گلائن کے ہاتھ کی طرف دیکھا اس کی مٹھی میں
خون آلود بالوں کا گچھا تھا۔ ہرٹ کی آنکھوں میں درندگی ناچنے گئی۔ اس نے قریب پڑا
ہواوزنی کلہاڑ ااٹھا کر سرسے بلند کیا لیکن عین اس وقت عقب سے قدموں کی آواز سنائی
دی۔ سیوین تھا۔

وین ان دنوں بیار تھا اس لئے خود نیلائی میں نہیں جاسکا تھا۔ اس نے وہاں اپنا ایک خاص آدی بھیجا تھا اورا سے تاکید کی تھی کہ چاہے گئی بھی قیمت اوا کرنا پڑے گلائن کو کسی اور شخص کے پاس نہیں جانا چاہئے گئین وہ شخص اپنا زخی ہاتھ گلے میں ڈالے واپس آیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ سار جنٹ ہرٹ اس سے جھڑ کر لڑکی کو اپنے ساتھ لے گیا ہوا ہے۔ وین کے رگ و پ میں آگ بھر گئی تھی۔ وہ شدید تکلیف کے باوجود بھا گنا ہوا بہاں بہنے گیا تھا۔ جو نہی وہ ہرٹ کے گھر کے سامنے پہنچا۔ اس نے ایک چیخ سی۔ یقینا یہ کہاں کی چیخ تھی۔ اس نے اپنا خبر نکالا اور دروازے کو تو ڑتا ہوا آندھی کی طرح اندر کھس گلائن کی چیخ تھی۔ اس نے اپنا خبر نکالا اور دروازے کو تو ڑتا ہوا آندھی کی طرح اندر کھس گیا۔ اس نے دیکھا کہ گلائن مسہری پر پڑی تھی اور ہرٹ کلہا ڈے سے اس کے سرکا نشانہ کے رہا تھا۔ اس نے ہرٹ کو لاکارا، ہرٹ نے مڑکر اس کی طرف دیکھا۔ وین کے لیوڑھے جسم میں نجانے کہاں سے اتن طاقت آگئی تھی۔ اس نے اور سے اپنی ٹا تک گھمائی۔ ہرٹ اچھل کر دیوار سے جا گرایا۔ اس کے سرکے پچھلے جھے میں ضرب آئی، وہ کھمائی۔ ہرٹ اچھٹل کر دیوار سے جا گرایا۔ اس کے سرکے پچھلے جھے میں ضرب آئی، وہ بیوش ہوکر فرش پرلڑھک گیا۔

### ☆☆☆

عاندنی رات تھی۔ پانی کی آواز کے سوا جاروں طرف سناٹا تھا۔ کشتی میں موجود

نام افرادسور ہے تھے لیکن کن کیڈ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے وہی خواب دیکھا ا من خواب .... جس كا ايك حصه كئي سوسال پهلے ايك دوسر مصحف نے ديكھا تھا۔ وہ افل کہیں دورایک کمرے میں بیٹھا ہوا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ رات کافی گزر چکی تھی، ہرم ج تک اسے نیندنہیں آئی۔ وہ صبح ان کیلئے منزل کا پیغام لائی تھی۔ دوپہر کو پہلے انہیں<sup>۔</sup> ررایک آبادی کے آٹارنظر آنے گے پھرانہوں نے نکڑی کو جوڑ کر بنایا ہوا ایک بہت برا عنہ یانی میں تیرتا دیکھا۔ ہیون نے کشتی کنارے لگانے کا تھم دیا۔ کشتی سے اتر کروہ اور ك كيد در فتوں كے درميان چلتے ہوئے كافى دورتك كئے \_ أنبيس يقين ہو كيا كديمي وہ مگہ ہے جہال گھر سوار قیدیوں کو لے کر پہنچے ہیں۔ واپس آ کر انہوں نے کشتی تھینچ کر ر فقوں کے درمیان کر دی پھروہ آئندہ کا پروگرام بنانے لگے۔ کن کیڈ کا خیال تھا کہوہ چپ چھیا کربستی میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہاں کے حالات دریافت ہونے کے بدی سیح قدم اٹھایا جاسکتا ہے۔ میون نے اسے اپ ساتھ چند آ دی لے جانے کیلئے کہا کن وہ رضامند نہیں ہوا۔ دوسرے روز صبح سورے کن کیڈنے تیر کر دریا بار کیا اور «مری جانب پینچ گیا۔اس کی واپسی تیسرے روز ہوئی، وہ بڑی ہوشیاری سے بستی کے الدر سے میں کامیاب ہو گیا تھا۔اس نے میون کو بتایا کہ بیایک بہت بری بستی ہان لۇل نے آباد اجداد كے كھنڈرات كومرمت وغيره كركے قابل استعال بناليا ہے۔ يبال السع برے اونی میٹ مینے والے لوگ حکومت کرتے میں۔ ان میں بہت سے لوگ الک آنکھ سے محروم ہیں۔ میرمحروی قدرتی نہیں بلکہ اس کی وجہ وہ لڑائیاں ہیں جوان کے ارمان ہوتی رہتی ہیں، الی لڑائیوں میں کامیاب شخص وہ سمجھا جاتا ہے جو اینے حریف کا بائیں آنکھ انگوٹھا مار کر پھوڑ دیتا ہے۔ کن کیڈنے مزید بتایا کہ ان کے گھوڑے سدھے

السئ اورنہایت صحت مند ہیں۔ اِن کے پاس اسلح بھی وافر مقدار میں موجود ہے۔ کن

کیرُ اور ہیون بہت دیر تک سوچ بچار کرتے رہے۔ان معلومات کی ردشنی میں انہوں نے

ینجماخذ کیا کدان لوگوں سے براہ راست نکر لیناممکن نہیں ہے۔

# \*\*\*

اس رات بوڑھے وین نے گلائن کواپنے پاس بلایا۔اس کی آئکھیں نیم واتھیں۔ گلائن کو وین کے گھر آئے دس پندرہ روز ہو چکے تھے۔ بوڑھاوین ہروقت بر<sub>ار رو</sub>مہیں دیکیر ہاتھا بھروہ خود بخو دگلائن کوایک کہانی سنانے لگا۔اس نے کہا۔" میں نے مڑا کراہتا رہتا تھا۔ بھی بھی اسے شدید بخار ہو جاتا۔ گلائن اس کے ماتھ پر بھی بڑا کراہتا رہتا تھا۔ بھی ہو۔ آج سے کی موسم پہلے کی بات ہے میں، پہلا پٹیاں رکھتی تھی۔ وہ گلائن سے نہایت ضرورت کے وقت ہی بات کرتا تھا اور ان پر اور جمارا ایک ساتھی تینوں ایک طویل سفر کا ارادہ کر کے بہتی سے نکلے تھے۔ ہمارے ونوں میں اس نے ایک بار بھی براہ راست اس کے چیرے کی طرف نہیں دیکھاتھا۔ گلائر اس آباؤ اجداد کے زمانے کے تین کاغذ تھے۔ ہم ان کاغذوں پرنظر آنے والے نشانوں اس کے گھر کا سارا کام کرتی تھی اور کبھی موقع و کی کر الزبتھ سے ملنے بھی چلی ہاز اللہ علی میں روانہ ہوئے تھے۔ایک جگہ بہنچ کرہم نے اپنے راستے مختلف کر لئے ، میں مقی۔ الزبتھ کو اس کے بچوں سمیت ایک امیر عورت نے خرید لیا تھا۔ لونڈی ہونے ک<sub>ہ ن</sub>ے دونوں ساتھیوں سے الگ ایک دوسرے راستے پر چل نکلا ..... بیراستہ مجھے دور سے باوجودا سے زیادہ مشقت نہیں کرنا پڑتی تھی۔الزبتھ ہوشیار عورت تھی۔اس نے چندرنول راین چلا گیا۔ میں بھول گیا میں کون ہوں؟ کہاں ہے آیا ہوں؟ ایک روز میں اس بستی میں ہی اپنے پچھ ہم خیال ڈھونڈ کئے تھے، یہ لوگ چیکے یہاں سے فرار ہونے ان پہنچا اور پھریبیں کا ہوکررہ گیا.... "اتنا کہہ کر بوڑ ھے کو کھانی کا شدید دورہ پڑا اوروہ مروگرام بنار ہے تھے۔ان میں کچھاورلوگ بھی شریک ہو گئے تھے۔انہوں نے شہر کی اپنے کھانتے ہے دم ہوگیا۔گلائن نے دیکھا اس کی داڑھی آ ہتہ آ ستہ ال رہی تھی۔ دیواری سے باہر نکلنے کیلئے ایک سرنگ کی کھدائی شروع کردی تھی۔ گروہ کے مختلف ارکا ٹاید وہ غنودگی میں برد برا رہا تھا۔ دوسرے روز گلائن الزبتھ سے ملی۔ تھوڑی در بعد وہ کے درمیان را بطے کے سلسلے میں'' جو'' نامی ایک لوہاراہم کردارادا کررہا تھا۔ وہ عرصہؓ اہنی مسافر وہاں آ موجود ہوا۔ وہ لمبے قد کا ایک خوش روخص تھا۔ پہلی نظر میں ہی وہ گلائن سال سے اس بستی میں غلامی کی زندگی گزار رہا تھا اور یہاں کے نشیب وفراز سے ایک کوبھلالگا۔ الزبتھ کے سوالوں کے جواب دیے ہوئے اس نے بتایا کہ اس کا نام کن کیڈ طرح واقف تھا۔ان لوگوں نے ایک ویران عمارت کے تہد خانے میں اپنا مرکز قائم کر ہے،وہ گلائن نامی لڑکی کے باپ ہیون کے ساتھ سفر کرتا ہوا یہاں پہنچا ہے۔ ہیون دریا تھا اور چوری چھے ملاقاتیں کرتے رہتے تھے۔ اس روز جب گلائن الزبھ سے للے فی کے دوسرے کنارے پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہے۔ گلائن کا دل چاہتا تھا کہ خانے میں پینی تو الزبتھ نے اسے ایک چونکا دینے والی خبر سنائی۔ایک اجنبی گلائن کا اجنبی کا کتاب کے ایک الزبتھ نے اسے بولنے سے منع کر رکھا تھا۔اس نے خشک لہج یو چھتے ہوئے الزبھ تک جا پہنچا تھا وہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ گلائن کا دھیان فوراً ا۔ ٹن کہا۔ ''میں تمہاری بات کا کیے یقین کرلوں۔ اپنے لباس اور حلیئے سے تو تم ہوبہو بات کی طرف جلا گیالیکن الزبھ نے اس مخص کا جو حلیہ بیان کیا وہ اس کے باپ - مقامی آدمی لگتے ہو۔'' كيسرمخنف تفا۔ الزبتھ نے اسے بتايا۔'' كل وہ خفس كھرآئے گا۔ ميں اس سے پہلے ہے اجنبی نے اپنی آنکھ پر سے سیاہ پٹی ہٹائی اس کی آنکھ بالکل ٹھیک تھی وہ بولا۔" یہ

الا بہروپ میں نے اس بستی میں داخل ہونے کیلئے بھراہے۔اس کیلئے مجھے یہاں کے الك باشند \_ كو بي موش كرنا برا بي-" كلائن نے كن كيثر سے چند سوال اور يو چھے اور مراسے یقین ہو گیا کہ وہ درست آ دمی ہے۔اس نے خوشی سے ارزتی ہوئی آ واز میں کہا۔

ع کے کروں گی ،تم بھی نیبیں رہنا۔ جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ وہ صحیح آ دمی ہ<sup>ا</sup>

كوظا برنه كرنا- ' كلائن في اثبات ميس مر ملايا-

''میں ہی گلائن ہوں۔''

کن کیڈنے اسے غور سے دیکھا پھر بولا۔ '' ٹھیک ہے لڑکی تمہیں آج رات ی میرے ساتھ چلنا ہوگا۔''

الزبته نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ 'جم تمہیں اس طرح نہیں جانے دیں مے تمهیں ایک وعدہ کرنا ہوگا۔''

"كيما وعده؟" كن كيد ن يوجها-

الزبق نے کچھ درسوچا پھربولی۔ "جم یبال کے تمام قیدیوں کو آزاد کرانے کا منصوبہ بنا میکے ہیں۔ ہم ان جنونی لوگوں پر ثابت کر دیں گے کہ ہم ان سے برتر ہیں، انہیں اپنی طاقت اور ذہانت بر محمنڈ ہے ہم ان کا محمنڈ خاک میں ملا دیں گے .....ہم اس بتی کوآگ لگادیں مے اور سرنگ کے رائے فرار ہو جائیں گے تمہیں ہاری مدرکر: ہوگا۔ اگر تمہاری نو رائفلیں ہارے ساتھ شامل ہو جائیں تو ہمارا کام آسان ہوسکہ ہے۔''کن کیڈیچے دریسوچتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ بیعورت وعدہ لئے بغیراسے جانے نہیر دے گی۔ اس نے ان کی مدوکی حامی بھرلی۔

اس رات کن کیڈ گائن کو ساتھ لے کر چھپتا چھپا تابستی سے باہرنکل گیا۔ ا۔ امیر نہیں تھی کہ وہ اتنی آسانی سے کامیاب ہو جائے گالیکن بہر حال وہ دونوں ابھی تک محفوظ تھے۔ گلائن اپنا خچر بھی ساتھ لے آئی تھی۔ اینے حلئے سے وہ دونوں مقار بإشندے لکتے تھے۔ گلائن نے ایباراستداختیار کیا تھا جوتقریباً سنسان تھا۔ سہ بہرکہ کے سفریس انہیں صرف دو تین راہ گیروں سے واسط بڑا تھا،شام سے پچھ سلے وہ آبا اجداد کی ایک بستی میں مینچے۔ کن کیڈنے اب تک جو بستیاں دیکھی تھیں بیان سب بری تھی۔ یہاں کی کئی عمارتیں تو بہت او تچی تھیں، اتنے میں سیاہ بادل گھر آئے اور ا ملکی بارش ہونے لگی۔انہوں نے رات ای بستی میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔

ایک چھوٹے سے گرد آلود کمرے میں انہوں نے کھانا کھایا، کھانے کے بعد گاا

مزل گزیده ☆ 159 توسوگی لیکن کن کیڈ جا گارہا۔اس کے ذہن میں کی وسوے سراٹھارے تھ اےمعلوم تھا گلائن کی گشدگی پروہ لوگ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔اگران کا تعا قب کرنے والے افرادزیادہ ہوئے تو سخت مشکل پیش آئے گی۔اس نے اپنی رائفل کود یکھاوہ سوچ رہا تھا اس رائقل ہے وہ تعاقب کرنے والوں کو کتنی دیر تک روک سکے گا پھرا جا نک اس کا خیال ان راکفلوں کی طرف چلا گیا جنہیں 11 اب تک نہیں مجھ سکا تھا۔ ایک راکفل تو اس نے

میون کو دے دی تھی لیکن دوسری ابھی تک اس کے تھیلے میں موجود تھی۔اس نے سامان میں سے رائقل نکالی اور الث ملیث کر و کھنے لگا۔ یہ عجیب سی ساخت کی ایک ہلکی پھلکی

رائقل تھی۔ وہ کتی ہی دریاس سے سر کھیاتا رہا پھراس سے پہلے کہ وہ اسے واپس سامان میں رکھ دیتا اچا تک اس کے ہاتھ کو جھٹکا لگا، زوردار کڑا کے کی آواز آئی۔اس نے پھٹی ہوئی آٹھوں سے دیکھا سامنے برآ مدے کا ایک بہت بڑا ستون ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فضاء

میں بلند ہوا۔ستون کے اور چھت ایک لمح کیلئے ساکت رہی پھرزوردارگر گراہٹ کے ساتھ زمین بوس ہوگئ۔ پہلے تو کن کیڈ نے سمجھا شدید بجلی گری ہے لیکن پھر جلد ہی وہ

جان گیا کہ بیلی آسان سے نہیں گری تھی اس کے ہاتھ میں بکڑی ہوئی رائفل سے نکلی تھی۔ دھاکے کی آواز سے گلائن بھی جاگ گئی تھی اور سراسیمہ نگاہوں سے اس کی طرف و کیھ

رى كى كن كيدائمى تك بيقينى كى كيفيت من باته من كرر رائفل كى طرف د كيدر باتفا انجانے میں اس کا ہاتھ کی ایسے پرزے پر پڑ گیا تھا جس سے رائفل کا لاک کھل گیا تھا

اور کی صدیوں سے سویا ہوا فتنہ جاگ اٹھا تھا۔ اچا تک کن کیڈ کی آنکھیں جیكنے لگیں اس نے رائقل کومضوطی ہے پکڑا اور اٹھ کھڑا ہوا وہ کمرے سے باہر جار ہاتھا۔ گلائن بھی اس

کے پیچے چل دی۔مارشدہ برآ مے کے پاس جا کرکن کید ظہر گیا بارش مسلسل ہورہی

می تھوڑی دوراند جرے میں ایک بڑی درخت کا بیولانظر آ رہا تھا۔ کن کیڈ نے درخت کا نشانہ لیا اورلبلی دبا دی۔ اس کے ہاتھ کو پھر جھٹکا لگا، رائفل میں سے خیرہ کن شعاعیں

نگل کر درخت کی طرف لیکیں۔ دونوں نے حمرت سے دیکھا کہ ایک دھاکے سے درخت

گڑے کئڑے ہوکر فضاء میں بھر گیا .....کن کیڈ کا چبرہ تمتمار ہا تھا۔ آباؤ اجداد کی گمشدہ طاقت اس خوفناک ہتھیار کی صورت میں اس کے پاس لوٹ آئی تھی، وہ دونوں والیس آ کر کمرے کے فرش پر بیٹھ گئے۔ بارش کا سلسلہ جاری تھا، نیندان کی آٹھوں سے کوسوں دورتھی۔

صبح منه اندهیرے وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے " بارش کچھ ہلکی ہوچکی تھی ، وہ اونجی گھاٹیوں کے درمیان سنجل سنجل کر چلتے رہے، پیسلن کی وجہ سے ان کی رفمار زیادہ تیز نہیں تھی۔ دو پہر کے وقت وہ دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ دریا کا منظر دیکھ کرکن کیڈگی آتھوں میں گہری تشویش نظر آنے لی مسلسل بارش کی وجہ سے دریا میں زبر دست طغیانی آ چی تھی اوراس کا بہاؤ ٹا قابل یقین حد تک تیز تھا۔ کن کیڈ نے اپنی زندگی میں بھی پانی کو اتن تیزی سے بہتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس موسم میں تیر کے دریا یار کرنا تقریباً ناممكن تھا۔اس نے دوسرے كنارے كى طرف ديكھا، ميون يا اس كے آدميوں كے آثار نظر نہیں آئے ، یانی کے بہاؤ کود مکھتے ہوئے کن کیڈ کہدسکتا تھا کہ شتی کے ذریعے دریا یار كرنا بهي جان جوكوں كا كام تھا۔ اس في اين عقب ميں نگاه دوڑ ائى، ان كا تعاقب كرنے والے كسى بھى لمح بہنج سكتے تھے۔اس نے ماليوى كے عالم ميں جارول طرف دیکھا اور پھراسے دریا کے دوسرے کنارے برایک آدمی ہاتھ ہلاتا ہوا نظر آیا۔ بدہیون ہی کا آدمی تھا۔ وہ ہاتھ کے اشاروں سے اسے مجھ مجھار ہاتھا، جلد ہی کن کیڈ جان گیا کہ وہ اے اپنے ساتھ ساتھ چلنے کیلئے کہدرہا ہے۔اس کارخ بہاؤ کی کالف سمت میں تھا۔ کن کیڈ اور گلائن اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔او نجی نیجی چٹانوں کے درمیان سفر خاصا د شوار تھا تقریباً دو گھنٹے کے سفر کے بعد کن کیڈ کوایے عقب میں کچھ آوازیں سائی دیں۔ وہ گلائن کو لے کر چانوں کی اوٹ میں جھپ گیا، جلد ہی انہیں تمن گھر سوار وکھائی دیئے۔ انہوں نے اونی ہیٹ بہن رکھے تھے اور مخاط انداز میں وائیں بائیں و مکھتے ہوئے چٹانوں کے درمیان چلے جارہے تھے۔ان کے گزرنے کے بعد وہ دونوں اپنی

ناہ گاہ سے نکلنے کا فیصلہ کر ہی رہے تھے کہ گھڑ سواروں کی ایک اور ٹولی نظر آئی۔ کن کیڈ ے فدشات درست ثابت ہورہے تھے، ان کی تلاش کا کام بڑے پیانے پر جاری تھا۔ فوری در بعد انہوں نے اپنا سفر پھرشروع کر دیا۔ ان کا رہنما دوسرے کنارے بران ے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ جلد ہی کن کیڈ اور گلائن نے اپنے سامنے ایک عجیب وغریب چ<sub>ر دی</sub>مھی مٹی یا پھروں کی ایک د بوہیکل د بوار دریا کے عین بیچوں چھ کھڑی تھی کین ہے ربدار پوری کی بوری سلامت نبیس تھی۔اس میں کئی جگہوں پرشگاف ہو گئے تھے اور دریا کا رش پانی چھاگ اڑاتا ان شگافوں میں سے گزرر ہاتھالوہ کے بوے برے جنگے اور اوْ فَى مِهِوفْ مِنْ سَنُون يبال دكھائى دے رہے تھے۔ فلك بوس ديوار كے ساتھ ہى دريا می مے مختلف شاخیں نکالی کئی تھیں۔ کن کیڈ کا خیال تھا کہ بیآ باؤ اجداد کے زمانے کا کوئی زردست "منصوب" تھا۔شام سے مچھ ملے وہ اس دیوار کے اوپر بہنے گئے۔ ہیون نے بلے سے انتظام کر رکھا تھا، دیوار کے شکافول کے اوپررسول کے دوبل بے ہوئے تھے، تین تین رے دونوں اطراف کھینچ کر باندھے گئے تھے، دورے ہاتھوں کی گرفت کیلئے تے اور ایک یاؤں رکھنے کیلئے میون کا باؤی بلٹر راسٹنٹ تیسرابل بنانے کی کوشش میں لا ہوا تھا۔ شگاف کے دوسری طرف ہیون کھڑا ہاتھ ہلا رہا تھا۔ آخری مل کے لئے رسم م پڑ گیا تھا۔اس شگاف کے اوپر بمشکل ایک رسہ ہی تانا جاسکا تھا۔ ویسے بیشگاف اتنا وسیج میں تھا۔ کن کیڈ نے میون کے اسٹنٹ اور گلائن کو کہا کہ وہ رسے سے لٹک کر دوسری جانب چلے جائیں۔ گلائن نے کچھ کہنے کیلئے مند کھولا ہی تھا کہ شائمیں کی آواز سے ایک کولی کن کیڈ کے کان کے قریب ہے گزرگئی۔'' جلدی کرو۔'' وہ گلائن کو دھکیا ہوا چیخا۔ أين كے اسٹنٹ نے گلائن كوساتھ ليا اور رے كى طرف بردھتا جلا كيا-كن كيد نے ایک پھر کی اوٹ میں لیٹ کر رائفل نکالی اور دو تین فائر سامنے کی طرف جھو تک دیئے۔ چنانوں کے درمیان اسے اونی ٹو پیوں کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ اس نے چنان سے سر نگال کردائیں بائیں دیکھا اوراس کے سینے سے ایک طویل سائس خارج ہوگئی۔ وہ جان

گیا تھا کہاس کامقابلہ جاریانج یا دس بیس آ دمیوں سے نہیں وہ کم از کم ایک سوافراد تھے یوں لگتا تھا جیے شیرف نے بہتی کی پوری فوج ان کے بیچے لگا دی تھی۔ کن کیڈنے مرکز د يكها- كلائن اور يائث آدها فاصله طے كر چكے تھے۔اس نے شعاعوں والى رائفل نكال اور گھنوں کے بل بیٹھ گیا، رائفل کا منہ چٹانوں کی طرف کرکے اس نے لبلی دبا دی، چٹانیں لرزیں، اکھڑیں اور مکڑے مکڑے ہو کر فضاء میں اچھلنے لکیں۔ وہ آہتہ آہتہ بندوق کارخ تبدیل کرر ہاتھا اور اس کی آئکھیں حیرت آئکیز منظر دیکھ رہی تھیں۔ پھروں کے ساتھ ساتھ بے شار چزیں فضاء میں بلند ہور ہی تھیں، بندوقوں کے مکڑے، ہیك، لباس کے چیتھڑے اور گوشت کے لوتھڑ ہے بھراجا نک سب کچھٹم ہو گیا۔ بندوق ایک بیکی لے کر خاموش ہوگئ شایداس میں کوئی خرابی ہوگئ تھی یا اس کا''ایندھن''ختم ہوگی تھا۔ کن کیڈنے بندوق کوایک دوجھنے دیئے اور پھراسے دریامیں پھینک دیا۔ابوواپی قسمت آزمانا جابتا تھا۔ ہوسکتا تھا کہ بچے کھیج دشمنوں کے منبطنے سے پیشتر وہ شگاف پار كرنے ميں كامياب مو جائے۔ اس نے ديكما شكاف كے دوسرے كنارے پر بيون، گُلائن اوران کے ساتھ ہاتھ ہلا ہلا کراسے واپس آنے کا کہدرہے تھے۔اس نے ایک دفعہ مؤکر دیکھا اور پھررسہ پکڑ کر دوسرے کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔

ابھی • چندی ہاتھ آگے گیا تھا کہ اس نے ہیون اور گلائن وغیرہ کی طرف دکھ کو کھون کیا کہ اس کے عقب میں پھے ہور ہا ہے۔ ہیون اپنی بندوق کا رخ سامنے کی طرف کر رہا تھا لیکن کن کیڈ جانتا تھا کہ بیہ بندوق اشنے فاصلے ہے اس کے دشنوں کوکوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اس نے اپنا رخ تبدیل کیا۔ ایک چٹان کے پاس ایک عمر سیدہ شخص کھڑا تھا اس کی سفید نو کدار داڑھی وہ اسنے فاصلے ہے بخوبی و کھے سکتا تھا۔ گلائن کے بتائے ہوئے جلئے کے مطابق وہ وین ہی تھا۔ اس کی بندوق کا رخ کن کیڈی طرف تھا۔ کن کیڈ اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا، نیچ بھی موت تھی اور سامنے بھی۔ اس نے سوچا وہ گرم دو پیروں میں طویل راستوں کی خاک چھانتا رہا، طوفانی موسم میں کھلے سوچا وہ گرم دو پیروں میں طویل راستوں کی خاک چھانتا رہا، طوفانی موسم میں کھلے سوچا دہ گرم دو پیروں میں طویل راستوں کی خاک چھانتا رہا، طوفانی موسم میں کھلے

آسان تلے راتیں گزارتا رہا، بھوک بیاس اور تنہائی برداشت کرتا رہا ..... کیا اس کئے کہ ایک دن جب وہ زمین اور آسان کے درمیان لٹک رہا ہو۔ ایک اجنبی آ دمی اسے گولی مار كر بلاك كردك بهرفائركي آواز آئي كولى اس كے شانے ميس تھتى چلى كئ - اجنبى بندوق کو دوبارہ لوڈ کرنے لگا۔ کن کیڈنہایت بے دلی سے دوسرے کنارے کی طرف کھسک رہا تھا وہ جانیا تھا کہ اس کے کنارے تک پہنچتے جہنچتے اجنبی دس بار بندوق لوڈ کر سکتا تھا۔ چند کم بعد اس نے مڑ کر دیکھا اجنبی پھر اس کا نشانہ لے رہا تھا۔ کن کیڈنے سوچا شاید بیاس کی زندگی کا آخری منظر ہے، فائر کی آواز سنائی دی لیکن گولی اس کےجسم میں داخل نہیں ہوئی۔ کن کمیڈنے حیرت سے دیکھا۔ باریش اجنبی بازو پھیلا کرز مین پرگر ر ما تھا، کسی نے اسے عقب سے گولی مار دی تھی۔ کن کیڈنے آئکھیں سکھیر کر دیکھا تقریباً پیاس قدم کے فاصلے پر ایک مخص پھر کی اوٹ سے نکل رہا تھا۔ بیا ایک کیم تھے مخص تھا اس کے چبرے میں غیرمعمول بات میمی کداس کی ایک طرف کی مونچھ تو بہت بھاری تھی جبكه دوسري طرف چند بال تھے۔وہ اپني رائفل لوڈ كرتا موا كنارے كي طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی حرکات سے بیانداز ولگایا مشکل نہیں تھا کہ اس کا اگلانشانہ کن کیڈتھا۔ کن کیڈنے یچارتی ہے دوسرے کنارے کی طرف دیکھا، گلائن کسی چیز سے الجھ رہی تھی پھراس کے باتھ میں کن کیڈ کوایک ایسی چیز نظر آئی کہ اس کی آئھیں چیک اٹھیں۔ وہ اس چیز کو بالکل فراموش کر چکا تھا۔ یہ مبلک شعاعوں والی دوسری بندوق تھی۔ گلائن کل رات کن کیڈ کو یہ بندوق استعال کرتے دیکھ چکی تھی وہ شاید اپنے باپ کواس بارے میں بتارہی تھی پھر کن كير نے ويكھا كہ ميون بندوق كارخ دوسرے كنارے كى طرف كررہا ہے۔اس سے پہلے کہ ایک مونچھ والے کی گولی اس کا کام تمام کر دیتی ..... آباؤ اجداد کافن بول اٹھا۔ دوسرے کنارے پر ایک بار پھر وہی منظر نظر آیا،گرد کے دبیز بادل میں بھر ملی چٹانوں اورانیانی جسموں کے مکڑے اچھے، زوردار دھا کے ہوئے اورسب کچھنتم ہوگیا۔ایکا کی ی گھٹاٹوپ اند حیراجھا گیا اور بارش بہت تیز ہوگئ۔ کن کیڈنے کنارے کی طرف کھسکنا

منزل گزیده 🌣 164

منزل كزيره 🖈 165 مدتک ٹھیک ہو چکا تھا یہ چھوٹی چھوٹی بستیوں سے گزرتا رہا۔ کہیں اسے کول نے

گھیرا.....کہیں گھات لگا کراس برفائر کئے گئے، کہیں الیروں سے اس کا واسطہ پڑالیکن وہ

چانار ہااس کے ذہن میں صرف ایک جنون تھا۔ وہ آبا دُ اجداد کی عظیم بستی تی ..... کا ..... کو تک پہنچے گا، سورچ ڈو بتا رہا امجرتا رہا اور پھر سال کے سردترین دن شروع ہو گئے، دور

دورتک برف کی سفید جادر بچھ کئی، گزرنے والا ہردن اس جادرکود بیزتر کرتا چلا گیا بیشاید اس علاقے کا خراب ترین موسم تھا۔ کئی کئی روز بغیر رکے برف باری جاری رہتی۔ کن کیڈ

ایک بیکران برفستانوں میں پھنس چکا تھا۔اس کے راستے میں ''راستے'' کے سوا کچھنہیں · تھا۔اس کی خوراک کے تھلے آہتہ آہتہ خالی ہورہے تھے۔تیز ہوا کے ساتھ سوئیوں کی طرف برسانے والی برف نے اسے بے حال کر دیا تھا پھرا کی روز اس کا گھوڑ ابھی اس کا

ساتھ چھوڑ گیا وہ مچسل کر گرا اور اس کی ٹا نگ ٹوٹ گئی۔ کن کیڈنے بڑے دکھ کے ساتھ اہے کولی ماردی۔اب اس کا واحداثاثہ بار برداری کا گھوڑا تھا۔

كياكن كيدم كيا؟ ..... إلى يهجى سوحا جاسكا ب، موسكا باي روزن في بسة ہواؤں کے مسلسل تھیٹروں نے اس سے زندہ رہنے کا عزم چھین لیا ہو۔ وہ تھک ہار کر

اینے گھوڑے کے پاس لیٹ گیا ہواور پھر بھی نداٹھ سکا ہو ..... پھر ا گلے موسم بہار میں کھے راہ گیروں کو ایک بھکے ہوئے مسافر اور اس کے

محور کی بڑیاں ملی ہوں ....الیکن ریجی ہوسکتا ہے کہ اسے سر چھیانے کیلئے کوئی جگہل کئی ہو۔اس نے کوئی برفانی جانور شکار کیا ہواور پھر طوفان گزر جانے پر وہ دوبارہ آگے چل دیا ہو۔اے ایک وسیع وعریض راستد دکھائی دیا ہو۔اس راستے پر چانا ہواایک دن وہ فلک بوس ممارتوں کی ایک عظیم الشان بستی میں داخل ہوا ہو۔اس کے خوابول کی منزل اے ل گئی ہو۔ حد نگاہ تک پھیلی ہوئی نیلی جھیل کے کنارے مینارنما عمارتوں کا شہر .....

اس نے حیرت واستجلب می غرق ہو کریہ تمام مناظر دیکھے ہول ....اس نے سوحیا ہو کہ

پىليوں تك پہنچ گئ تھى ۔ اچا تك ہى اے محسوس ہوا كماس كى گرفت رہے ہے ختم ہوتى جا ربی ہے۔اس نے اپنے تندرست ہاتھ کا پوراز وراگا کر گرفت کو قائم کرنا جا ہالیکن ناکامی ہوئی۔اس کی آتھوں کے سامنے اندھیراچھار ہاتھا۔گلائن چیخ چیخ کراس سے کچھ کہدری تھی لیکن اس کی ساعت جواب دے چکی تھی ، سائس اس کے سیٹے میں تنجر کی طرح چل ربی تھی اس نے ڈوبتی ہوئی آ تھوں سے دیکھا۔ گلائن اور میون اب خاموش کھڑے تھے ان کے چبرے پر ماتمی مایوی کا راج تھا..... پھررسداس کے ہاتھوں سے پھسلا۔ وہ چند لمح فضاء میں معلق رہا پھر تاریک پانی میں اتر تا چلا گیا۔ اس کے کانوں نے بچرے

حالا تواسے پتہ چلا کہ اس کا ہاتھ بالکل س ہو چکا ہے، گولی شانے کو چیرتے ہوئے

موئے یانی کا شور سنا، اس کے جسم نے اہروں کی بے پناہ قوت کومحسوس کیا ..... اور پھر نجانے وہ کتنی دیریانی کے ساتھ بہتارہا۔ احجالتا رہا، گھومتا رہا، ڈوبتا اور امجرتارہا پھراس نے خود کو ایک اجنبی ساحل پر پایا۔ جب اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ ہیون، گلائن اور ان کے آ دمیوں کا دور دور تک پہتہیں

تھا۔ وہ کناروں کے ساتھ ساتھ کئی روز انہیں تلاش کرتا رہا۔ اے کہیں کشتی نظرنہیں آئی وہ یقیناً واپس روانہ ہو چکے تھے۔ایک روز اسے دریا کے کنارے اپنے دونوں محوڑ نے بمعہ سامان کے مل گئے، وہ کہاں تھا؟ کس سمت میں تھا اسے کچھ خبرنہیں تھی۔اس کا نقشہ ضائع ہو چکا تھا۔ ایک صبح ملکج اندھیرے میں اس نے آسان کی طرف دیکھا۔جنوب میں جیکئے والے روش ستارے کے ایک طرف اس کی واپسی کا راستہ تھا۔ اس کی بستی تھی اس کے عزيز وا قارب تنه اورشايد وه تمام لوگ ته جنهيں وه جانيا تھا۔ بيون تھا، گلائن تھي ..... اور دوسری طرف؟ دوسری طرف ریگزاروں اور برفسانوں سے گزرتا ہوا ایک طویل راستہ تھا جس کے آخر میں کوئی مستی اس کی منتظر تھی۔اس کی نیم وا آئکھیں بوی وریک افق پر جی رہیں پھراس نے آخری بار مڑ کر دیکھا اور آ گے چل دیا۔ اس کے ثنانے کا زخم کافی

اس کے آباؤ اجداد آرام و آسائش سے بھری ہوئی اس دنیا کوچھوڑ کراچا تک کہاں چلے کے پھر کسی بلند ممارت کی چوٹی پر کھڑے ہو کر وہ چیٹا ہو '' کہاں ہوتم ؟ ۔۔۔۔۔تم پر کیا گزری؟ ۔۔۔۔ پھوتو بتاؤ۔' اس کی آواز ویران شہر کے گلی کوچوں میں گوخی ہو، کسی تامعلوم چیز کی تلاش میں وہ اس ممارت کے اندر دیوانوں کی طرح گھو ماہو پھر دہ ایک بنم تاریک تہہ خانے میں اتر اہو۔ اس نے آگ جلا کر ایک ٹارچ روٹن کی ہو۔ اس محبوں ہوا ہو یہ کمرہ یہ ساز وسامان سب اس کا جاتا بہجاتا ہے۔ اپی بتحس فطرت سے مجبور ہوکر اس نے ایک پھرکوا پی جگہ سے ہلا یا ہو۔ دیوار میں ایک خانہ کس گیا ہو۔ وہاں سے اسے ایک گرد آلود کتاب سیاہ جلد والی کرد آلود کتاب ۔۔۔ اس نے کتاب پڑھنی شروع کی ہو ''جون 27۔ قیامت کا دن، جب انسانی بستیوں پر موت کی پہلی یلغار ہوئی۔۔۔۔ بستیوں نے آواز دھا کے ہوئے جہوں نے لوگوں کی ساعت چھین لی۔۔۔۔۔

\*\*



اس نے انگزائی لی اور آئکھیں کھول دیں۔ لیٹے لیٹے ہاتھ بڑھا کراس نے کھڑ کی سے تھوڑا سا بروہ سرکایا۔ باہرمسلسل بارش ہورہی تھی بائیں باغ میں صنوبر کے درخت سر جھکاتے خاموش کھڑے تھے۔ رہیمی دھیمی مگر لگا تار بارش نے ہر چیز کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے لان میں دیکھا، اب وہاں تھوڑ اتھوڑ اپنی جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مسلسل بارش کو آج پانچواں دن تھا۔ دن میں ایک دوبار بارش ہلکی ضرور ہو جاتی تھی کیکن یا نج روز سے اس کا سلسلہ ٹو ٹانہیں تھا۔اس نے ایک سرد آ ہ مجری اور کمبل میں پچھاور ینچے کی طرف تھس گیا۔ اس کا دل جاہ رہا تھا آج دفتر سے چھٹی ہی کر لے کیکن پھر اس نے اس بے ہودہ خیال کو ذہن ہے جھٹکا ،گھڑی کی طرفِ نگاہ ڈالی اور جلدی سے اٹھ کر بیٹے گیا۔ دفتر پہنینے کے لئے اس کے پاس صرف 45 من باتی تھے۔ ابھی اسے نہانا بھی تھا اور اپنا ناشتہ بھی تیار کرنا تھا۔ اس نے جلدی جلدی ہاتھ پاؤں چلانے شروع کے۔ ٹھیک 30 منٹ بعد وہ اپنا بریف کیس سنجالے گہرے سرخ رنگ کی شیور لیٹ گاڑی میں بیٹے رہا تھا۔ دفتر میں حاضری حسب معمول کم تھی وہ تیزی سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہو گیا ذرا دیر بعد اس کی سیرٹری کرے میں داخل ہوئی۔''گذ مارنگ مسٹر کین!"اس نے کہا کین نے سر کے اشارے سے اسے جواب دیا۔ سیرٹری اس کے · سامنے کری ہر بیٹے گئی۔ ذرا توقف کے بعد وہ بولی۔'' جناب آ پ کچھ پریشان دکھائی وے رہے ہیں۔" کین نے کھڑ کی سے باہر دیکھا۔ آسان پرسیاہ بادل منڈلا رہے تھے

رنے کے لئے اس کو کینیڈا کے ڈیمز کے بارے میں تاز، ترین صورتحال کاعلم ہوتا ا کے لیکن اس کی تمام کوششیں رائیگاں جا رہی تھیں۔ وہ حیران تھا کہ امریکی ڈیمز کے فی معلومات حاصل کرنے میں اسے بھی دشواری پیش نہیں آئی، ادھراس نے ال کیا اور ادھر کمپیوٹر نے جواب دے دیالیکن کینٹرین ڈیمز کے بارے میں اس نے بجى بھى كھے جاننا جا ہا كمپيوٹرنے جواب ديا كە دمعلومات دستيابنين "امريكهك علقہ محکموں کی طرف سے بھی اسے کوئی تعلی بخش جواب نہیں مل سکا تھا۔سب نے یہی لہا کہ بیہ جارے دائرہ کار میں نہیں ہے۔ کین جانتا تھا کہ اعلیٰ سطح پر امریکی اور کینیڈین ام کے درمیان معلومات کے تباد لے کا کوئی نہ کوئی انتظام ضرور ہو گالیکن ابھی تک ے اس بارے میں مچھ پیتہ نہیں چل سکا تھا۔ وہ کوئی سیاستدان نہیں تھا نہ سیاست کی جید گیوں کو سمجھتا تھا۔ وہ ایک انجینئر تھا اور اپنا فرض احسن طریقے سے ادا کرنے کے لئے طلوبہ معلومات کے لئے تگ و دوکر رہا تھا۔ ابھی تک اسے اپنی کوشش میں مکمل ناکامی د کُنھی اور اس کی پریشانی کی بری وجہ بھی یہی تھی۔وہ دفتر میں بیٹھاسگریٹ برسگریٹ اونکتار ما اورصور تحال برغور کرتا رہا۔

باہر بارش بچھاور تیز ہوگئ تھی کرے کی کھڑی سے پانی کی بوچھاڑیں مکرارہی فیں۔اس کو دفتر کے ٹائم کے گزر نے کا بھی احساس نہیں ہوا۔ اچا تک دروازے میں ارکت پیدا ہوئی اور اس نے اپ سامنے چک کو کھڑے دیکھا۔ وہ سرخ رنگ کے ممالی کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی تھی۔ بارش کے چھوٹے چھوٹے قطرے ماتی کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی تھے۔ چک کا سیح نام چاران ڈیلے تھا۔ وہ ایک ل کے خوبصورت بالوں میں انکے ہوئے تھے۔ چک کا سیح نام چاران ڈیلے تھا۔ وہ ایک الاقات کی ہوئی تھی اور مقامی روز نامہ کے لئے کام کرتی تھی۔ کین سے اس کی ملاقات کی ہوئی تھی۔ دونوں بہت جلد ایک دوسرے کو سیحنے گئے تھے اور اکثر اپنی کی ہوئی میں ہوئی تھی۔ دونوں بہت جلد ایک دوسرے کو سیحنے گئے تھے اور اکثر اپنی ایک نے درسے سے۔ چک اس کے زدیکے اس کے زدیک کوٹے پر بیچھ گئی اور دکش انداز میں مسکرا تے ہوئے بوئی۔ '' مسٹر کین ، مجھ تو تم نے بتایا

اور بارش كاسلسله جول كا تول تھا۔ اس نے سگریٹ كاكش ليتے ہوئے كہا۔ " كچھنہيں مس یونبی تمہارا خیال ہے۔' لیکن وہ غلط کہدر ہا تھا۔ فکر مندی کے آثار اس کے چبرے سے عیال تھے۔ وہ یہاں ''سیٹل'' واشکٹن میں ماحولیاتی سلامتی کے دفتر کا ریجنل ڈائر کیٹر تھا۔'' کولبیا'' دریا پر تقریباً تمام امریکن ڈیم اس کی ذمہ داری میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ رچ لینڈ میں ایک ایٹمی نضلے کا سٹور اور ری ایکٹر کے معاملات بھی اس کے دائرہ کار میں آتے تھے۔اس کی عمر کوئی پینتیس سال رہی ہوئی۔ 💵 ذبین آتھوں والا ایک اسارٹ سا شخص تھا۔ اس عمر میں بید زمہ داری کافی بردی تھی کیکن بیر بھی حقیقت تھی کہ وہ اس کا اہل تھا۔ اب تک اس کے ذھے جو کام بھی لگایا گیا تھا اس نے نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیا تھا وہ اپنے فرض کو بہجانتا تھا اور اس کے اندر کام کرنے کی مکن بھی تھی۔ اس کی موجودہ فکر مندی اس کی فرض شناسی کا ثبوت تھی۔ اس نے کری کی پشت ے سر نکال کر سامنے دیوار پر لگے ہوئے نقشے کود مکھنا شروع کر دیا۔ نقشے میں کولمبیا دریا پر بنائے گئے ڈیم دکھائی دے رہے تھے۔ دریا کا ماخذ کینیڈا میں تھا۔اس دریا پر کافی بند بنائے گئے تھے۔ مین بند کینیڈا میں تھے اور باقی امریکہ میں۔ کین جانا تھا کہ کینیڈا کی برفانی چوٹیوں پر برف میسلنے کاعمل اس دفعہ دریہ سے شروع ہوا ہے۔ اس کے علاوہ علاقے کے طول وعرض میں موسلادھار بارشیں بھی شروع ہوگئ تھیں۔ تتیجہ یہ نکلاتھا کہ كولبيا درياير بنائے كئے تمام امريكن ديمزى جميلوں ميں يانى كى سطح بلند مور بى تھى \_كينيدا میں واقع ڈیمز کی صورت حال کا اس کوعلم نہیں تھا لیکن اس کا اندازہ تھا کہ وہاں بھی حالات مختلف نہیں ہوں گے۔اس صورت حال میں ایک فرض شناس مخض کا فکر مند ہوتا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی لیکن جو غیر معمولی بات تھی وہ پیتھی کہ کوشش کے یا وجود ''کین'' کو کینیڈا کے ڈیمز کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں ہو رہی تھیں۔ كينيدين اور امريكن ديمز چونكه ايك عى درياير واقع تنے اس لئے كينيدا ميں درياك صورت حال امریکه میں اثر انداز ہوتی تھی۔ کین سمجھتا تھا کہ اپنا فرض بہتر طور پر ادا سِلاب بلاخيز 🌣 173

ٽ'<sup>?</sup> ''

کین کے اندر کا وفادار سرکاری ملازم جاگ اٹھا۔اس نے سنجلتے ہوئے کہا'' میں نہیں کہا ہے؟ ہم کی کہانی کی بوسو گھنے کی کوشش مت کرو۔ میں کل کے اخبار میں نہیا کے ڈیمز کے بارے میں کوئی چینی ہوئی سرخی دیکھنا پہند نہیں کروں گا۔ میصرف بنیا اے ڈیمز کے بارے میں کوئی چینی ہوئی سرخی دیکھنا پہند نہیں کروں گا۔ میصرف بنیالات تھے جن کا میں نے اظہار کیا ہے۔''

چک نے ذرا سنجیرہ ہوتے ہوئے کہا۔ ''کین! تم غلط سمجھ رہے ہو جب تک میں ارے تھا کتی اور نتائج سے آگاہ نہیں ہو جاتی بھی موضوع پر قلم نہیں اٹھایا کرتی۔'
کین نے محسوس کیا کہ وہ کچھ ناراض ہوگئی ہے۔ اس نے چک کا دل بہلانے لائے ادہم ادھرکی با تیں کیس لیکن وہ اپنی فطرت سے مجبور گھوم پھر کر پھر کینیڈین ڈیمز باطرف آگئی۔ پھولوں اور پودوں کا ذکر کرتے کرتے وہ مٹی کا ذکر کرنے گئی اور پھر لائے اور پھر لائے میں بہت کمزور اور کیا واقعی مٹی کے بند کنکریٹ کے بندوں کے مقابلے میں بہت کمزور

کین نے اسے گھور کر دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے بولا۔ 'دنہیں الی کوئی بات بن ہوتی۔ ہاں بعض اوقات غیر معمولی حالات میں ایسے ڈیمز کونقصان بینچنے کا احتمال ناہے مثلاً بھری ہوئی جھیل میں اگر کوئی سلائیڈ وغیرہ گر جائے۔'' ''یسلائیڈ کیا ہوتی ہے؟'' چک نے فوراً سوال کیا۔

سیس ما پیری ہوں ہے۔ پی کے دور وال ہوں کے اردگرد بہاڑیاں ہوتی ماسید بہاڑیاں ہوتی اسید بہاڑیاں ہوتی اسید بہاڑیاں ہوتی ماسید بہاڑیاں ہی جھیل کی دیواریں بناتی ہیں۔بعض اوقات جھیل کا پانی ان بہاڑیوں الز کی طرف سے کا ثنا شروع کر دیتا ہے۔ پانی کے کٹاؤ کی وجہ سے بہاڑیوں کے نیچ مائی جھیل میں گھل کر بہاڑیوں کو نیچ سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اس صورت میں ان مائی جھیل میں گھل کر بہاڑیوں کو نیچ سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اس صورت میں ان الزیوں کا متاثرہ حصہ جھیل میں جا گرتا ہے۔ اس سے جھیل میں بوی بری لہریں بیدا

<sup>نل ہ</sup>یں۔ بیلہریں اگر بہت زیادہ بڑی ہوں تو ڈیم کوخطرہ پیدا ہوسکتا ہے۔''

تھا کہ تم آج کل بہت مصروف ہو۔ شاید تم نے کہا تھا کہ کینیڈا اور امریکہ کولمبیا کے منصوبے کی تجدید کرنے والے ہیں اور تہمیں اسلیے میں ابتدائی تیاریاں کرنی ہیں لیا تمہاری ایش ٹرے میں پڑے ہوئے سگریٹ دیکھ کرتو کچھ اور اندازہ ہوتا ہے۔ لگتا ہے کہ تم سگریٹ نوشی کے کسی مقابلے میں حصہ لینے کی تیاری کررہے ہو۔''
کیم سگریٹ نوشی کے کسی مقابلے میں حصہ لینے کی تیاری کررہے ہو۔''
کیمن بے دلی سے مسکرا دیا اور بولا۔'' چک! میں ایک البحن کا شکار ہوں۔''

چک کی آنگھوں میں پیشہ وارانہ تجس جاگ اٹھا۔''کیسی البھن، کین؟'' کین نے اسے گہری نظروں سے دیکھا پھر بولا۔'' چک میں کچھ معلومات عاصل کرنا جا ہتا ہوں لیکن نامعلوم افراد نامعلوم وجو ہات کی بناء پر میر سے رائتے میں حائل ہو رہے ہیں۔''

چک نے کہا۔ " مجھے بتاؤ شاید میں تمہاری کچھ مدد کرسکوں۔"

کین بولا۔ '' چک، دراصل کینیڈا کے ڈیم میرے لئے چینی بنے ہوئے ہیں جب سے کولبیا کا منصوبہ میرے دائرہ کار میں آیا ہے، میں اس کوشش میں ہوں کہ کینیڈین ڈیمز کے بارے میں کچھ بنیا دی معلومات حاصل کر سکول لیکن مجھے ناکامی ہوئی ہے۔'' چک مصنوی غصے سے بولی۔'' کین! ایک تو تمہاری نئے نئے بھیڑے پالے ک

عادت بہت بری لگتی ہے۔ بھئ تم امریکن گورنمنٹ کے ملازم ہواور یہاں سے تخواہ لیے ہو۔ تمہیں کینیڈین ڈیمز کے بارے میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟''

کین نے نیاسگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ "چکتم نہیں سمجھوگ ۔ کینیڈا کے ڈیم کولمبیاسٹم کا ایک اہم حصہ ہیں۔ ان کی سلامتی کا ہماری سلامتی سے گہرارشتہ ہے۔ شابہ تہہیں معلوم نہیں کہ کولمبیا پر واقع کینیڈا کے تینوں ڈیم کنگریٹ کی بجائے مٹی سے بخ ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ امریکہ کی طرح کینیڈا کی جھیلوں میں بھی پانی کی سطح عام اندازے سے تین فٹ اوپر ہو چکی ہے اور پھر میں سلسل بارش۔"

چک نے چو نکتے ہوئے کہا۔''تو کیا تمہارا مطلب ہے کینیڈا کے ڈیمز کوکوئی خطرا

چک سنجیدگی ہے اس کی طرف و کھے رہی تھی۔ کین کے خاموش ہونے پر وہ ہولی۔

د کین! میں نے اندازہ لگایا ہے کہ تہمیں اس وقت کینیڈین ڈیمز کے بارے میں معلومات کی اشد ضرورت ہے۔ میں تہمیں ایک ایسے آ دمی کا پنہ دے سکتی ہوں جوان ڈیمز کے بارے میں نہایت وسیع معلومات رکھتا ہے۔ اس کا نام ہملران ہے۔ وہ ایک کینیڈین صحافی ہے اور عرصہ دراز ہے اس سلسلے میں کام کررہا ہے۔ اس سے تہمیں نایاب معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔''

کین کی آنکھوں میں امید کی جھلک نظر آنے لگی۔

ایک پرائیویٹ طیارے میں دو امریکن محو گفتگو تھے۔ طیارہ کینیڈا کے پہاڑی علاقے پر پرواز کررہا تھا۔ طیارے میں بیٹھے ہوئے دونوں افراد ادھیڑ عمر تھے۔ ایک فخض کر افعال کے دوسول آ دمی نہیں ہے۔ وہ ام یکن

کے بالوں کا اسٹائل اور گفتگو کا انداز ظاہر کررہاتھا کہ وہ سول آدمی نہیں ہے۔ وہ امریکن فوج کا کوئی اعلیٰ افسر دکھائی دیتا تھا۔ دوسرا آدمی درمیانے قد کا تھا اور اس کے بالوں کا رنگ سفید تھا۔ دونوں نے قبتی سوٹ زیب تن کرر کھے تھے۔ سفید بالوں والے نے کہا۔ "جزل! میرا خیال ہے کینیڈین ماہرین کے اندازے کافی درست ہیں۔ اس لئے " پریٹان نظر آرہے ہیں۔"

لیے قد والے نے کہا۔ '' ٹھیک کہتے ہو میگاڈیم دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے۔
اس کی تابی نہ صرف کینیڈ ابلکہ پورے امریکہ کے لئے نہایت خوفناک ثابت ہو گئ ہے۔ تہہیں معلوم ہے اس وقت ہم کینیڈ اسے کولمبیا کے پائی کے معاہدے کی تجدید کرنے والے ہیں۔ اگر اس وقت ڈیم کی مخدوش صورت حال کاعلم لوگوں کو ہوگیا تو ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ نہ صرف بی ہی ایچ (کینیڈ اکے ڈیمز کو کنٹرول کرنے والا ادارہ) بکہ ہم دونوں بھی برباد ہو جائیں گے۔''

سفید بالوں والے نے یوجھا۔ "جزل، تمہارے خیال میں اس مسلے کا حل؟

لجے قد والا بولا۔ "مسئلے کے طل کے بارے میں تو تم نے بھی انداز الگالیا ہوگا۔
میگا ڈیم کی جھیل میں پانی کی سطح کافی نیچے لا نا پڑے گی لیکن تمہیں معلوم ہے کہ جمع شدہ
پانی کو ضائع کرنے ہے کس قدر نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس
وقت لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں ڈالر کی بات کررہے ہیں۔ بی بی ایج شاید اس کے لئے
مذاخہ نہ ہو "

سفید بالوں والے نے کہا۔ '' جزل بھی بھی میں سوچتا ہوں شاید ہمارے خدشے غلط ثابت ہوں۔''

دراز قد والے نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ ''نہیں دوست استمام کینیڈین ماہرین اوران کے کمپیوٹراس بات کی تصدیق کررہے ہیں کہ خدشے غلط نہیں ہیں۔''

سفید بالول والے نے قدرے زوئی ہوتے ہوئے کہا۔"جزل، کینیڈین حکومت
ال ڈیم کو ہماری تجویز کردہ جگہ پر تقمیر کرنا نہیں چاہتی تھی لیکن ہم لوگوں نے اپنے فائدے کے لئے اس ڈیم کوموجودہ جگہ پر تقمیر کروایا۔ پھر ہماری حکومت نے کینیڈا کوڈیم کی تقمیر کے لئے جورقوم مہیا کیں وہ بھی نہایت ناکافی تھیں۔ نتیج میں ڈیم کی تقمیر میں جہ شم کا میٹر مل استعال کیا گیا وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ جغرافیائی دشواریاں بھی ہمارے ہمارے سامنے تھیں۔ اس کے باوجود ہم اپنا منصوبہ کینیڈین حکومت پر تھونے رہے۔ ہمارے سامنے تھیں۔ اس کے باوجود ہم اپنا منصوبہ کینیڈین حکومت پر تھونے رہے۔ جزل، اگراس ڈیم کی وجہ سے کینیڈ ااور امریکہ پر کوئی آ فت نازل ہوئی تو اس میں تم اور میں دونوں پوری طرح ملوث ہوں گے۔ ہمیں اپنی گردن بچانے کے لئے ابھی سے کوئی میں دونوں پوری طرح ملوث ہوں گے۔ ہمیں اپنی گردن بچانے کے لئے ابھی سے کوئی لئے گل تیار کر لینا جا ہے۔"

سورج برفانی چوٹیوں کے عقب میں غائب ہو چکا تھا۔ جہاز تار کی کا سینہ چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ نیچ بہت نیچ تنگ و تاریک گھاٹیوں کے درمیان ایک پھر اچا تک اپنی جگر سے ہلا اور نشیب میں لڑھکنے لگا۔ وہ اپنے ساتھ کی چھوٹے چھوٹے پھر

بھی لیتا چلا گیا۔ یہ چند پھر میگا ڈیم کی وسیع وعریض جھیل میں گرے، چھوٹی چھوٹی اہریں

پیدا ہوئیں اور پھر غائب ہو آئیں۔ بظاہر بیا ایک معمولی می بات تھی لیکن ..... بیہت بڑی

بات تھی۔صدیوں سے سوئے ہوئے پہاڑ جاگ رہے تھے،ان میں حرکت پیدا ہورہی

نفيحت بكرو-"

کین نے شجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ "ہملران میرے پاس وقت بہت کم ہے۔اس

لئے میں تم سے کچھ حاصل کرنا جا ہتا ہوں۔ تم مجھے جلد از جلد میگاڈ مم کے بارے میں کچھ

معلومات قراجم كردو-"

ملران نےمصنوی سنجدگی سے کہا۔"میگاڈیم دنیا کا بہت برا ڈیم ہے۔ کولمبیا

دریا پرسب سے پہلا ڈیم ہے، بہت خوبصورت ڈیم ہے .....

كين نے سنجيدگ سے كہا۔ "جميران سيمعلومات تو ميں كسى اسكول كے يج كى

كتاب سے بھی حاصل كرسكتا ہوں۔ مجھے فنی سطح كى معلومات جاہئيں اور تفصيل كے

ملران نے ایک ملح کے لئے اسے گہری نظروں سے دیکھا اور پھر بولا۔''آؤ

میرے ساتھ۔'' وہ بے تکلفی ہے اس کا ہاتھ بکڑ کراہے اپنے ساتھ کھینچنے لگا۔ کین سمجھا وہ ثایدا ہے کچھ نقشے وغیرہ دکھانے کے جارہا ہے لیکن ہملران اسے نیچے اپنی گاڑی تک

لے آیا۔ چند کمیے بعدان کی گاڑی شہرسے باہر بھا گی جارہی تھی۔تھوڑی دریبعدوہ ایک بوسیدہ سے پرائیویٹ جہاز میں سوار ہور ہے تھے۔ یہ میکران کا ذاتی ہوائی جہاز تھا۔

"ارے بھائی کیا میگاڈیم جانے کا ارادہ ہے؟" کین نے حیراتی سے پوچھا۔ " إل دوست " بيلران في اسے ايك موتى مى فائل تھاتے ہوئے كہا۔ "ميں

عابها ہوں تم پر میشیکل اور تھیوری دونوں سے استفادہ کرسکو۔تھیوری تمہیں میری اس فائل ے ل جائے گی اور پر کیٹیکل یہ ہوگا کہتم بیفس نفیس اپنی آئھوں سے ڈیم کا نظارہ کرسکو

جہاز فضا میں پنچ کر جنوب کی طرف پرواز کرنے لگا۔ کین، ہمکران کی مسان نوازی اور خوش باش طبیعت سے بہت متاثر ہور ہاتھا۔ ہیلران تھوڑی دریاس سے گپ شپ کرتا رہا پھر جب اس نے دیکھا کہ اب کین کی توجہ فائل کی طرف مرکوز ہوگئ ہے تو

کین بذرید موائی جہاز کینیڈا کے لئے روانہ موچکا تھا۔ اس کی منزل و نکوور کا جزیرہ تھا۔وہ چک کے کہنے کے مطابق اس کے صحافی دوست ہیلران سے ملنے جارہا تھا۔

کی تھیں لیکن تمام کوششیں بیوروکر لیبی کی آہنی دیوار سے نگرا کر دم تو ژگئی تھیں۔اگر وہ کوئی

كرتار ہتاليكن اس كے سينے ميں ايك ہمدرد اور انسان دوست دل دھڑك رہاتھا جواس كو

و یکوور کے ہوائی اوے سے وہ سیدھا چک کے بتائے ہوئے سے پر پہنچا۔ کال بیل کابٹن دبانے برتمیں بیس سال کا ایک خوبرو حض برآمد ہوا۔ میلے تو وہ سردمہری سے

پیش آیالیکن چک کے حوالے پراس کا روبیتبدیل ہوگیا اوراس نے مسکراتے ہوئے کین کو اندر آنے کی دعوت دی۔ کمرہ کا ٹھ کباڑ سے مجرا ہوا تھا اور جاروں طرف کتابیں رسالے اور کاغذات بھرے ہوئے تھے۔ کین کو جلدی اندازہ ہو گیا کہ جلران کی

معلومات کینیڈین ڈیمز کے بارے میں قابل رشک میں شایدوہ کوئی تہلکہ خیز کتاب لکھنے

كين نے جباے بتايا كه وه بھى كينيدا كے ڈيمر اور خاص طور يرميگا ڈيم كے بارے کھ جانے کے لئے اس کے پاس آیا ہے تو وہ زور سے قبقہہ مار کرہس دیا۔

"دوست ميتم كس ديوار سے سر چوڑنے كا اراده كر بيٹھے ہو۔ ميرى حالت ديھواور

کینیڈین ڈیمز کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے اس نے انتقک کوششیں

عام سرکاری ملازم ہوتا تو بھی بدوروسرمول نہ لیتاء آرام سے دفتر میں بیٹھا رپورٹیس تیار

· فرض کی بجا آ وری پر اکسار ہاتھا۔

کی تیار یوں میں مصروف تھا۔

اس نے بھی گفتگو کا سلسلہ منقطع کر کے پوری توجہ سے جہاز اڑانا شروع کر دیا۔ جزیر سے سے میگاڈیم کا فاصلہ کوئی پانچ سومیل کا تھا۔ چوٹیوں کے درمیان سے گزرتا ہوا یہ ایک دشوار گزار فضائی راستہ تھا۔ ہملران کا جہاز بھی بس خدا کے بھروسے پر ہی اڑا جارہا تھاور نہ دشوار گزار فضائی راستہ تھا۔ ہملران کا جہاز بھی بس خدا کے بھروسے پر ہی اڑا جارہا تھاور نہ اس میں اڑنے والی کوئی بات نہیں تھی۔ ایک کھاظ سے بیا چھائی ہوا تھا کہ کین کی ساری توجہ فائل کی طرف مرکوز ہوگئ تھی ورنہ اس عمر رسیدہ جہاز کی رفاقت میں خطرناک گھاٹیوں کا سنرکوئی ایسا خوشکوار تج بہیں تھا۔

تقریباً تین گھنٹے تک کین نے فائل سے سرنہیں اٹھایا۔ جوں جوں وہ آگے بڑھ رہا تھا اس کی دلچیں میں اضافہ ہوتا جارہا تھا۔ وہ ہا تیں جن کووہ پہلے صرف پریشان کن سمجھتا تھا اب خوفناک ہو گئیں تھیں۔ اس کے اضطراب میں اضافہ ہورہا تھا۔۔۔۔اس کو میگاڈیم کے بارے میں نہایت اہم معلومات حاصل ہوئی تھیں۔

مثلاً اس کو پہ چلاتھا کہ مالی مشکلات کی وجہ ہے ڈیم کومٹی ہے تعیر کرنے کا فیملہ
کیا گیا تھا۔ سرما ہے کی اتن کی تھی کہٹی کی تعیر میں بھی مشکلات پیدا ہوگئ تھیں۔ اچھی مٹی
کے حصول اور دور دراز مقامات ہے اس کو لانے کے لئے مطلوبہ فنڈ ز مہیا نہیں تھے۔
بچت کے فقط نظر ہے ڈیم کے قریب و جوار کی ناتھی مٹی ہے تعمیر جاری رکھی گئ تھی۔ کین
جانتا تھا کہ اگر اس تنم کے ڈیم میں ضدانخواستہ کوئی سوراخ ہو جائے تو بیسیابی چوس کے
کاغذ کی طرح پائی جذب کرنے لگتا ہے۔ پھر دیکھتے ہی ایکھتے کروڑوں ار پوں ڈالر کا
منصوبہ ریت کی ویوار کی طرح بہہ جاتا ہے۔ میگا ڈیم کا خیال آتے ہی اس نے جمرجمری
کی اور اس کے منہ ہے نکلا۔ "خدانہ کرے۔"

جیلران نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ "بہت پریشان نظر آ رہے ہو دوست۔"اس نے انجوں کے شور میں زورے ہوئے ہوئے کہا۔

دنہیں تو۔ "کین نے سر ہلا کر مختصر سا جواب دیا۔ اس وقت وہ فائل کے مندرجات میں الجھا ہوا تھا۔ عجیب خدشے ذہن میں پیدا ہورہے تھے۔ ہیاران

نے فائل کے ابتدائی جے میں بڑی وضاحت ہے ایک سلائیڈ کا ذکر کیا تھا۔ میگاڈیم کی تقمیر ہے پہلے بیسلائیڈ امریکی اور کینیڈین ماہرین کے درمیان موضوع بحث بنی رہی تھی۔ کینیڈین حکام کا خیال تھا کہ ہوسکتا ہے جمیل میں پانی بھرنے کے بعد بیسلائیڈگر جائے لیکن امریکی حکام نے اس قتم کے تمام خدشات کورد کر دیا اور ای جگر جمیل بنانے پر اصرار کیا تھا بھرکین کے ابن میں خیال آیا کہ بیلران کینیڈین صحافی ہے۔ یقینا اس نے بوئل اپنے ملک کے نقط نظر ہے مرتب کی ہے۔ اس کی رائے جانبدارانہ بھی ہو عتی ہے۔ کین نے فی الحال اپنی سوچ بچار منقطع کرنے کا فیصلہ کیا اور فائل سے سراٹھا کر سامنے ونڈ اسکرین کے یار دیکھنے لگا۔ نیچ لامتابی پہاڑی سلسلے تھیلے ہوئے تھے۔ سامنے ونڈ اسکرین کے یار دیکھنے لگا۔ نیچ لامتابی پہاڑی سلسلے تھیلے ہوئے تھے۔

پہاڑی ڈھلوان پرسبزے کی جاور چڑھی ہوئی تھی۔ دور بلندیوں پر برفانی چوٹیاں سینہ تائے کھڑی تھیں۔ معاکمین کی تگاہ بائیں طرف گھوم گئے۔ اس نے دیکھا کہ ایک بلند چٹان بالکل دیوار کی صورت میں دور تک چل گئی تھی۔اس دیوار کوانسانی ہاتھوں نے نہیں بتایا تھا بلکہ گزرے زمانے کے ماہ وسال نے تراشا تھا۔ بڑا خوبصورت منظر تھا کین نے بتایا تھا بلکہ گزرے زمانے کے ماہ وسال نے تراشا تھا۔ بڑا خوبصورت منظر تھا کین نے

ال طرف اشارہ کرتے ہوئے ہو چھا۔ ''میکون کی جگہ ہے؟''
ہیلوان نے کہا۔ ''ہم میگاڈیم کے نزدیک پہنچ چکے ہیں۔ اس چٹان کے دوسری المرف کولمبیا بہتا ہے۔ ابھی تم سب کچھاٹی آ تھوں ہے وکھو گے۔ اگر یہاں ہے۔
سیدھا جا ئیں تو ڈیم صرف چالیں میٹل کے فاصلے پر ہے گر میں تمہیں میگاڈیم کی جمیل میں وکھانا چاہتا ہوں ، اس لئے ہم چگر کاٹ کر جارہ ہیں۔'' چند منٹ بعد جہاز گرجتا ہوا ایک پہاڑی درے کے درمیان ہے گزرا اور پھر تیزی ہے دائیں طرف مڑ گیا۔ اب ان کے نیچ و تیج و تو و عریض جمیل ہوئی تھی۔ کین چرت ہے آ تھیں بھاڑے دو کھورہا میں اب کے خوں کی موئی تھی۔ کین چرت ہے آ تھیں بھاڑے دو کھورہا تھا۔ جہاں تک نگاہ جاتی تھی جمیل کا چگتا ہوا پانی دکھائی دیتا تھا۔ کہیں کہیں بانی کی سطح میں ہے بہاڑ یوں کی چوٹیاں بلی کے بیٹوں کی طرح انجری ہوئی تھیں۔ اب جہاز 135 میل میں جہاڑ یوں کی چوٹیاں بلی کے بیٹوں کی طرح انجری ہوئی تھیں۔ اب جہاز 135 میل میں جوٹیاں کی دوراور کرتا ہوا میگاڈیم کی طرف بڑھ دیا تھا۔ کین پوری توجہ اور دلچیں لیے اور پرواز کرتا ہوا میگاڈیم کی طرف بڑھ دیا تھا۔ کین پوری توجہ اور دلچیں لیے اور پرواز کرتا ہوا میگاڈیم کی طرف بڑھ دیا تھا۔ کین پوری توجہ اور دلچیں لیے اور پرواز کرتا ہوا میگاڈیم کی طرف بڑھ دیا تھا۔ کین پوری توجہ اور دلچیں لیے اور پرواز کرتا ہوا میگاڈیم کی طرف بڑھ دیا تھا۔ کین پوری توجہ اور دلچیں لیے اور پرواز کرتا ہوا میگاڈیم کی طرف بڑھ دیا تھا۔ کین پوری توجہ اور دلچیں

جران ہوتے ہوئے کہا۔

ع الحالية المارية المارية المورية المارية المورية المارية الم

"دم خود د کھر ہے ہوجھیل میں پانی کی سطح س قدر بلند ہے لیکن ان لوگوں نے

" بھئی!ای کوتو کہتے ہیں تنجوی ۔ دراصل بیلوگ زیادہ سے زیادہ بکلی پیدا کرنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ طاہر ہے جتنا پانی سپل وے میں سے نکل جائے گا۔اس سے بیہ

کے چگریک رہتے ہیں۔طاہر ہے جنا پائی تیل وے میں سے تھی جائے کا۔اس سے ہ بیل تو پیدائبیں کرسکیں گے۔''ہیلران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

اب دہ بند کے اوپر سے گزر کچے تھے۔ ہیلزان نے جہاز کوایک ٹرن دیا۔ اب ان کا واپسی کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ اب ڈیم ان کے پیچھے تھا اور سامنے حد نگاہ تک جھیل نظر

آری تھی۔ ''کیاتم کچھاور دیکھنا چاہتے ہو؟'' ہیلران نے بوچھا۔ ''ہال ..... مجھے ایک شک پیدا ہوا ہے .... کیا تمہارے پاس جہاز میں کوئی کپ پا اس تنم کی کوئی اور چیز ہوگی؟'' کین نے بوچھا۔

" إلى تُعيك رج كا-"كين في جيث ال كم اته سے ليا اور پراپي سيث بلك كھو لنے لگا-

"كياكرنے لكے بو؟" بيلران نے حيرت سے كہا۔

''ایک منٹ ابھی تہمیں سب کچھ بتاتا ہوں۔' کین نے بیٹ اتار کر جہاز کا دروازہ کھولا۔ تیز ہوا ہے اس کے بال اڑنے لگے۔ جہاز بالکل جمیل کے اوپر پرواز کررہا تھا۔ چند فٹ ینچے پانی تیزی سے بیچھے کی طرف بھا گتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کین نے اپنی ٹائمیں دروازے کو پکڑتے ہوئے وہ ینچے لئک گیا۔ مثایداس کے پاؤں پائیدان کو تلاش کررہے تھے۔ چند کمیے بعداس کا سربھی ہیلران کی مثایداس کے پاؤں پائیدان کو تلاش کررہے تھے۔ چند کمیے بعداس کا سربھی ہیلران کی

ے جھیل اور اردگر د کی پہاڑیوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے کئی بار سنا تھا کہ میگاڈیم کی جھیل ایک سوپنتیس میل لمبی اور کئی جگہوں پر انج ممال سے دیڑیں لیک رہیں تا صحورہ در میں میں میں میں میں اور کئی جگہوں پر

پانچ میل تک چوڑی ہے لیکن اس وقت سیح معنوں میں اے احساس ہورہا تھا کہ پانچ میل کتے چوڑے اور ایک سو پنجیس کیے میل کتنے لیے ہوتے ہیں۔ اس نے جمیل کے میل کتنے لیے ہوتے ہیں۔ اس نے جمیل کے پرسکون پانی کی طرف دیکھا اور پھراس طاقت کا اندازہ کیا جو سے پانی اپنے اندر پوشیدہ رکھتا تھا۔ اے جمر جمری می آگئے۔ وہ اردگرد کی پہاڑیوں کی طرف دیکھنے لگا جمیل کے

دونوں اطراف پہاڑیاں دیوار کی صورت میں پائی کے اس عظیم الثان ذخیرے کو گھیرے ہوئے کھڑی تھیں۔ اس نے سوچا انہی پہاڑیوں میں کہیں وہ سلائیڈ پوشیدہ ہے جس کا ذکر ہیلران نے اپنی فائل میں کیا ہے۔ نجانے وہ کتنی دیر خیالوں میں کھویا رہا۔ اچا تک

میلران کی آ واز آئی۔''دوست تیار ہو جاؤ، ہم میگاڈیم کے اوپر پینینے والے ہیں۔'' کین نے سامنے دیکھا۔ دور جھیل کی سطح پر ایک سیاہ لیسری نظر آ رہی تھی۔ وہ سنجل کر بیٹے گیا۔ لیسر واضح ہوتی جا رہی تھی۔ کین نے تیژ نظروں سے پورے ڈیم کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ بائیں طرف ایک چھ سات منزلہ ٹاور نظر آ رہا تھا۔ اس کے

مخالف سمت نیچی کی طرف ایک اور عمارت تھی۔ یہاں سے سپل وے میں جانے والے پانی کی مقدار کو کنٹرول کیا جاتا تھا اور سامنے بند نظر آر ہا تھا۔ بند کے اوپر ایک سیاہ لکیر دکھائی ویتی تھی۔ یہ لکیراس سڑک کی تھی جو بند کے اوپر سے گزرتی تھی۔ میلران نے کہا۔''میرا خیال ہے تم بند کو نزدیک سے دیکھنا پند کرو گے۔ ہوشیار

ہو جاؤ۔ میں جہاز کوغوطے میں ڈال رہا ہوں۔' جہاز تیزی سے ینچے کی طرف جھکنے لگا۔۔۔۔۔اور پھر چند کمجے بعد دنیا کا سب سے بڑا بند کین کی آئھوں کے سامنے تھا۔850 فٹ اونچا بند جو دو پہاڑی دیواروں کے درمیان پائی کے سامنے کسی دیو کی طرح سینہ

دے اونچا بند بودو پہاڑی دیواروں نے درمیان پانی نے سامنے سی دیو کی طرح سید تانے کھڑا تھا۔اچا نک کین کی نگاہ بائیں طرف اکٹی۔اس نے دیکھا کہ میگا ڈیم کا دو ہزار فٹ لمبا''سل وے'' بالکل خنگ تھا۔'' کیا بیلوگ پاگل ہو گئے ہیں؟'' کین نے زار افراد پلک جھیکتے میں لقمہ اجل بن گئے۔ ہزاروں ایکڑ رقبے پر جاہی پھیل گئے۔'' پاک ہیلران کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔اس نے گہری نظروں سے کہن کودیکھتے ہوئے کہا۔''تو کیا تمہارا مطلب ہے میگاڈیم کے ساتھ بھی....''
''دنہیں نہیں ادام میں کئیں نیاں اور اسٹری میں کئیں۔' اسٹری میں کئیں۔' کی ساتھ بھی کی سے میں ادام میں کئیں۔' کی ساتھ کی کئیں۔' کی کئیں۔' کی ساتھ کی کئیں۔' کی ساتھ کی کئیں۔' کی ساتھ کی کئیں۔' کی کئیں۔' کی کئیں۔' کی ساتھ کی کئیں۔' کئیں۔' کی کئیں۔ کی کئیں۔' کی کئیں۔' کی کئیں۔' کی کئیں۔' کی کئی کئیں۔' کی کئیں۔' کئیں۔' کی کئیں۔' کی کئیں۔' کی کئیں۔' کی کئیں۔' کی کئیں۔' کئیں۔' کی کئیں۔' کئیں۔' کئیں۔' کی کئیں۔' کئیں۔' کئیں۔' کی کئیں۔' کئیں۔

دونہیں نہیں ایسا مت کہو۔ "کین نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ " خدا کا شکر ہے کہ ارٹوں کا زور ٹوٹ رہا ہے۔ "

ہیلران نے کہا۔ 'کیاتم کہنا چاہے ہو کہ صورت حال جوں کی توں رہے گی؟'
کین نے سگریٹ ساٹاتے ہوئے کہا۔ 'اس کا انصار چند باتوں پر ہے۔ سب
ع پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ پہاڑیوں کے بنچ کٹاؤ کس حد تک پیدا ہوا ہے۔ اگر تو یہا تا
ارہ ہے جتنا پائی کے بدلے ہوئے رنگ سے فاہر ہوتا ہے تو پھر کوئی وجہ کسی بھی وقت
ارثے کا سبب بن عتی ہے مثلاً عزید بارشیں جسیل میں کسی اور جگہ سلائیڈ کا گرنا وغیرہ
ارثے کا سبب بن عتی ہے مثلاً عزید بارشیں جسیل میں کسی اور جگہ سلائیڈ کا گرنا وغیرہ
ارٹے کا سبب بن عتی ہے مثلاً عزید بارشیں جسیل میں کسی اور جگہ سلائیڈ کا گرنا وغیرہ
ارٹے کا سبب بن علی ہے مثلاً عزید بارشیں جسیل میں کسی کیوں و شواری ہوری
ارٹے کا سبب بن علی کے متعلقہ حکام اس سلائیڈ کے بارے میں جانے ہیں۔ ا

ہیلران اب مسئے کو مجھ رہا تھا۔ اس نے کہا۔ ''ووست ہم دونوں ایک ہی گئی کے او ہیں۔ میگاڈیم میرے اور تمہارے دونوں کے مما ایک کا مسئلہ ہے۔ دونوں مما لک استلہ حکام اس خبر کو چھپا رہے ہیں۔ امریکی حکام اس لئے چھپا رہے ہیں کہ انہوں از اور بحل کے دیکے ایک غیر موزوں چگہ پر ڈیم تغیر کرنے پر اصرار اور تغیر کے لئے کینیڈا کو وافر فنڈ زبھی مہیانہیں کئے۔ کینیڈین حکام کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ فنڈ زکو دوسرے کاموں میں صرف کر دیا اور جب امریکہ کے بوصعے ہوئے لئل نے فنڈ زکو دوسرے کاموں میں صرف کر دیا اور جب امریکہ کے بوصعے ہوئے گئے گئے گئے گئے کہ کے گئے کہ کارادہ کیا تو ان کے پاس رقوم نہیں تھیں۔ لئل نے وعدہ دیجانے کے لئے دوسرے شعبوں کے افراجات کم کر کے تحوی الربت

نظرول سے اوجھل ہوگیا۔ جہاز بری طرح بچکو لے کھا رہا تھا اور ہیلران بڑی مہارت سے اسے کنٹرول کئے ہوئے تھا۔ تقریباً ایک منٹ بعد کین دوبارہ نمودار ہوا۔ اس نے ہیٹ ہیلران کوتھا دیا۔ ہیٹ میں جھیل کا پانی بھرا ہوا تھا۔ پھر وہ خود بھی او پر چڑھا یا۔ ہیٹ میلران نے پھر پوچھا۔
''کیا معالمہ ہے؟'' ہیلران نے پھر پوچھا۔

''ذرا صبر کرو۔'' کین نے کس سوچ میں کھوئے ہوئے کہا پھراس نے ہیٹ والا ہاتھ دروازے سے باہر نکال دیا۔ پانی آ ہتہ ہیٹ کے پنچ سے نکل گیا۔ کین نے ہیٹ اندر کرلیا۔ اس نے ہیٹ کے اندرا پی انگلی تھمائی۔ اس کے چبرے پر گہری تثویش نظر آنے لگی۔ اس نے اپنی انگلی ہیلران کے سامنے کی۔ انگلی کے سرے پر سرخی مائل کمچر لگا ہوا تھا۔

"اس کا کیا مطلب ہے؟" بیلران نے بوچھا۔

کین نے انگلی کواپئی ہمتیلی پررگڑا اورغور سے مٹی کو دیکھنے لگا۔ پھراس نے ایک مجی سانس لی اور پرتشویش کہج میں بولا۔'' یہ چوٹی کی مٹی نہیں ہے دوست یہ سلائیڈ کے نیچ کی مٹی ہے میراخیال ہے'' وائٹ'' جیسا ایک ادر حادثہ رونما ہونے والا ہے۔''

" کیا مطلب ہے تہمارا؟" ہیلران نے پوچھا۔ کین نے آئیس سکیٹر کر بائیں طرف حد نگاہ تک چیلی ہوئی پہاڑیوں کو دیکھا۔ اس کا چرہ معمول سے زیادہ فکر مند نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا۔ "وائٹ شال اٹلی کا ایک ڈیم تھا۔ وہ 1963ء میں کمل ہوا تھا۔ اس نے کہا۔ "وائٹ شال اٹلی کا ایک ڈیم تھا۔ وہ 1963ء میں کمل ہوا تھا۔ اس ڈیم کا جغرافیہ بھی میگاڈیم سے ملتا جلتا تھا۔ تنگ درے پر باندھا ہوا بنداوروہ ڈیم بھی کیا تھا اور اپنے وقت میں دنیا کا سب سے بڑا محرابی ڈیم تھا۔"

" بھر کیا ہوا؟" ہیلران نے بحس سے پوچھا۔

''وہ ٹوٹ گیا۔'' کین نے عام کہے میں کہا۔''ان دنوں بہت زیادہ بارشیں ہوئیں جھیل کی سطح بلند ہوگئ اور پہاڑی سلسلے کا پورا ایک حصہ جھیل میں جا گرا۔'' ''اوہ میرے فدا۔۔۔۔۔ہاں مجھے یاد آیا اور ڈیم کے نیچے ایک قصبہ بھی تو تھانا؟ تین سيلاب بلاخيز 🌣 185

کین نے فیصلہ کن کہج میں کہا۔ '' ہیلران تم ان باتوں کی فکر نہ کرو۔ یہ میرا اور میرے لوگوں کا مسلہ ہے۔''

ہیلران نے اس کی طرف گہری نظروں ہے دیکھا پھر دوستانہ لیجے میں بولا۔

"او کے کین ..... مجھے منظور ہے۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟" دونوں تقریباً آ دھ گھنے

تک اپنالائح ممل مرتب کرتے رہے کافی غور دخوش کے بعدانہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ

کین یہاں سے سیدھا سیاٹل پہنچے گا اور دہاں وہ واشکٹن میں بی ہی ایج کے ڈائر یکٹر

جزل سے ملاقات کرے گا۔ اگر ڈائر یکٹر جزل نے اس کی بات نہ مانتے ہوئے کینڈین

حکام کو اس خطرے سے آگاہ کرنے سے انکار کر دیا تو اتوار کے روز ہیلران اس خبر کو

وینکوور پریس میں دے دے گا اور کین چک کو بتا دے گا۔ .... یوں ہزاروں لاکھوں لوگوں

کا مسئلہ ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچ جائے گا۔

# \*\*\*

دراز قد اورسفید بالوں والا دونوں آ منے سامنے صونوں پر بیٹھے تھے۔ سفید بالوں والد دونوں آ منے سامنے صونوں پر بیٹھے تھے۔ سفید بالوں والے نے کہا''جزل اس مخص کین کی وجہ سے حالات خراب ہو گئے ہیں۔ ابہمیں جلد از جلد کوئی ایکٹن لینا ہوگا۔''

دراز قد والے کے سامنے ایک کاغذ رکھا تھا اور وہ اس پر جھکا ہوا تھا۔ شاید وہ
کمپیوٹرکا پرنٹ آؤٹ تھا۔ اس نے سگارکا کش لیتے ہوئے کہا۔ '' جس رفار سے سلائیڈ
اپی جگہ سے کھک ربی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر مزید بارش نہ بھی ہوئی تو بھی
پانچ چھ جولائی تک بلی تھلے سے باہر آجائے گی۔''سفید بالوں والے نے بے چینی سے
اپی جگہ پر پہلو بدلا۔ دراز قد والا دوبارہ اس سے خاطب ہوا۔'' ہمہیں فوراً و ینکور پہنچ کر
اپی کارروائی کا آغاز کر دینا چاہئے۔ یہاں کی صورت حال میں خود کنٹرول کر لوں گا۔
میں نے فون کے ذریعے کینیڈ امیں متعلقہ افراد کو ہدایات وے دی ہیں۔ وہاں تمہیں کی
قتم کی مشکلات پیش نہیں آئیں گی۔ تنظیم کے پرانے ساتھی بن پریز کو بھی میں نے مطلع

سر مابیا کشا کیا اور جیسے تیسے ڈیم کھڑا کر دیا۔ کیا میرا تجزیبه درست ہے؟'' کین نے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے کہا۔''یقین سے تو میں بھی پچھنہیں کہہ سکتا لیکن میرے خیالات تم سے مختلف نہیں ہیں۔''

ہیلران کے چہرے پر دبا دبا جوش نظر آرہا تھا۔اس نے کہا۔" دوست! ہمیں فورا اس راز کو پر لیس کے ذریعے آشکار کر دیتا جائے۔ مالی قائدے کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک زبردست قومی خدمت کا موقع بھی نصیب ہوگیا ہے۔"

''نتم الیانہیں ہیلران۔''کین نے اس کی طرف انگی اٹھاتے ہوئے سنجیدگی ہے کہا۔ ''تم الیانہیں کرو گے۔ تم چک کے دوست ہواور میرے بھی دوست ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ بینہایت تھمبیر مسئلہ ہے۔ ایک سرکاری ملازم ہونے کے ناطے میرا بیفرض ہے کہ میں پہلے اپنی حکومت کے متعلقہ افراد کو اس بارے میں آگاہ کروں اور ان کوعملی قدم اٹھانے پر مجور کروں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں اپٹی کوشش میں ناکام ہوا تو پھر تہمارے کہنے کے مطابق عمل کروں گا۔اس صورت میں ہم

دونوں اپنے اپنے ممالک میں اس راز کوآشکار کردیں گے۔تم اپنے ملک میں اس خرکو

آ وُٹ كردينا اور ميں چيك كوتفصيلات بتا دول گا۔''

میران نے بوچھا۔ "مم اپنی گورنمنٹ سے س متم کے اقدام کی توقع کررہے

کین نے کہا۔ ''میں انہیں دوٹوک الفاظ میں کہوں گا کہ میگاڈیم کی جمیل کوجلداز جلد خشک کیا جائے اور سلائیڈ کی صورت حال کا جائزہ لیا جائے ، اور بے پناہ جانی و مالی نقصانات سے بچنے کے لئے ان کوالیا کرنا ہوگا۔''

ہمگران نے کہا۔'' دوست بیرکام کوئی الیا آسان نہیں ہے۔تم اس وقت لا کھول کروڑوں ڈالر کے نقصان کی بات کر رہے ہو۔ بینقصان تمہاری حکومت کو بجلی ہے محرومی اور دوسرے مصارف کی صورت میں اٹھانا پڑے گا۔''

کر دیا ہے۔ وہ بھی کینیڈا پہنچ چکا ہے تم حسب ضرورت اس کو بھی استعمال کر سکتے ہو۔ یاد رہے کہ 4 جولائی سے پہلے پہلے کام ہوجانا چاہئے۔'' دونوں اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کئے انہوں نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا اور پھر ہاتھ ملا کرمختلف دروازوں سے باہرنکل مھے

میران سے رخصت ہو کر کین نے ایک ٹیکسی پکڑی اور وینکوور کے ہوائی اڈے کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ جلد از جلد واپس پنجنا جا ہتا تھا۔ ٹیکسی تھلی سڑک پر فرائے بھر ربی تھی اور کین کا ذہن تیزی سے حالات کا تجزید کر رہا تھا۔ ائر بورث کھنے کر اس نے چك كوفون كيا۔ دوسرى كھنى ير چك كى آ داز آئى۔" بيلوكين! تم كينيدا سے دالى آ محك

كين نے كہا۔ دونہيں ميں وينكوورائر بورث سے بول رہا ہوں۔ بس روانہ ہونے بی والا ہوں۔' چک نے اس سے ہیران کے بارے میں بوجھا۔ کین نے متایا۔ " بہلران سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ ہم میگاڈیم ویکھنے گئے تھے۔ چک حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ہمیں جلداز جلد کوئی قدم اٹھانا ہوگا۔ میں رات دس بجے تک سیائل پہنچ جاؤں گا۔تم گیارہ بجے کے قریب میرے ہاں آ جانا۔ کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔" "اوك كين!" چك خوش موكر بولى - بهت كم اييا موتا تفاكد كين في خوداس

کهاہے کسی اور طرف دیکھنے کی فرصت نہیں ہوتی تھی۔ رات ساڑھے دیں ہے کین اپنے کمرے کا دروازہ کھول رہا تھا۔اس نے کی ہول میں جانی گھمائی اور دروازے کو دھلیل کر اندر داخل ہو گیا۔ بائمیں طرف دیوار کے ساتھ اس نے سوئے بورڈ کی طرف اتھ بڑھایالیکن اس سے پہلے کہ ، روشی کرتا اس کی گردن یر کسی کا زور دار ہاتھ پڑا اور 🖪 چکرا کر زمین بوس ہو گیا۔ دوسرے بی کمجے ایک سامیر سا

سے ملنے کی خواہش ظاہر کی ہو۔ وہ اپنے دفتری معاملات میں بی اس قدر الجمار بتا تھا

سِلاب بلانخر 🌣 187

ے اپنے اوپر جھیٹتا ہوا دکھائی دیا۔ کین نے بالکل غیر ارادی طور پراپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں اپنی ٹائلیں حملہ آور کے سینے پر دے ماریں۔ وہ کراہا اور پیچھے کی طرف اك كيا-كين تيزى سے الحا اور اس نے ايك بار چر بلب روش كرنے كى كوشش كى۔ انے میں اسے اپنے عقب سے قدموں کی دھک سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ و ہ مر کر

ر کچما دومضبوط بازواسے اپنی گرفت میں لے چکے تھے۔ سامنے والا تحف بھی اٹھ کر کھڑا ہوا گیا اور اس نے کین کے منہ مردو تین زور دار گھونے رسید کر دیئے۔ کین کو بھی اس قتم کی صورت حال سے واسط نہیں پڑا تھا۔ لڑائی بھڑ ائی کو وہ نہایت احتقانہ حرکت خیال کرتا فالمكن اس وقت صورتعال مختلف تقى \_ اگر وه چند لمح اور اينے آپ كوحمله آوركى گرفت ہے چھڑانے کی کوشش نہ کرتا تو سامنے والا کے بار مار کراس کے منہ کا بھرتہ بنا دیتا۔اس نے اپنی بوری طاقت استعال کرتے ہوئے خود کو پیچھے کی طرف گرا دیا۔ اسے پکڑنے والے کا سر ٹیلی فون کی میز سے ظرایا اور اس کی گرفت ختم ہوگئی۔ کین کا باز وبھی کسی چیز ے طرایا تھا۔اس نے مڑ کر دیکھا یہ جدید طرز کی ایک لاٹین تھی۔ وہ فرش پر گر گئ تھی لیکن بنی میں شعلہ ابھی تک جوڑک رہا تھا۔ کین اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس نے سامنے والے مخف کے وارکوتیزی سے یعجے جھک کر بچایا اور پھرشاید زندگی میں پہلی بارا پنا مکداستعال کرتے ہوئے ایک بھر پور وار تملہ آور کے منہ پر کیا۔ کے بہت زور دار تنے شایداس کے جبڑے كَا بِرْي نُوثُ مَي تَقِي - وه كرابها موا دور جا كرا ـ اجا بك كين في محسول كيا كه مكان ميس برول کی بو پھلی ہوئی ہے "اوہ میرے خدا!" اس نے سوچا۔" تو یہ مجھے زندہ جلانے کا روگرام رکھتے تھے۔' لیکن اس سے پہلے کہ اگلا خیال اس کے ذہن میں آتا۔اس کے بچھے سے دوسرے حملہ آور کا ہاتھ بلند ہوا۔ کوئی وزنی چیز اس کے سرے مکرائی اور اس کا أكن اندهيرے ميں دويتا چلا كيا۔ كرى ہوئى لائنين كے شعلے تيزى سے كمرے ميں پھيل ا معاور چندنٹ کے فاصلے پر کمین فرش پر بےسدھ پڑا تھا۔ دونوں حملہ آور فرار ہو

سابانز 🖈 189

"مبت خوب "" سفيد بالول والے نے کہا۔" ابتم جاؤ۔ 4 جولائی کو پھر ملاقات ا"

''او کے مرا'' نقاب پوٹی نے فوری طور پرسیکوٹ کیا اور بھا گیا ہوا اپنے دوسرے ساتھی سے جاملا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چاروں اندھیرے میں چلے گئے۔ سفید بالون والے نے ایک اور سگریٹ سلگایا اور پھر چلنا ہوا دھاکے والی جگہ پر پہنچا اس نے معائنہ کیا اور مطمئن ہوکر ایک طرف چل دیا۔ وہ ایک چھوٹے جہازکی آ وازس رہا تھا۔اس نے آسان کی طرف دیکھا اور زیرلب مسکرا دیا۔

4

کین کی آئکھیں آ ہتہ آ ہتہ کھلیں۔ دو تین چبرے اس کو اپنے اوپر جھکے نظر آئے۔ان کے نقوش واضح نہیں تھے۔ان کے ہونٹ ہل رہے تھے لیکن آ واز اس تک نہیں پہنچ رہی تھی۔

پھرسب پچھ معمول پرآ گیا۔ چہرے واضح ہو گئے اور آ وازیں اس کے کانوں تک پہنچ لگیں۔ اس نے اشخے کی کوشش کی لیکن اس کے سر میں شدید ٹیسیں اٹھیں اور اس نے سرخوبارہ بچئے پر ڈال دیا۔ ایک مہربان چہرے والے ڈاکٹر نے کہا۔ ''میں ڈاکٹر شلنگٹن ہوں۔ تم جہتال میں ہو۔ آج جولائی کی پہلی تاریخ ہے۔''

کین نے محسوں کیا کہ اس کے سر پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں اور اس کا باز وبھی پُیوں میں جکڑا ہوا ہے۔جسم کے مختلف حصوں سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ '' تم کیسامحسوں کررہے ہو؟''ڈاکٹر نے یو چھا۔

"بہت تکلیف محسوس کررہا ہوں۔" کین بڑی مشکل سے بولا۔

" شکر ہے تم پھے محسول کر رہے ہو ورنہ تہاری حالت الی تھی کہ پھے بھی ہوسکتا فاراب چہرے پر ذرامسکراہٹ لے آؤرایک خاتون تم سے ملنے کی منتظر بیٹھی ہے۔" ذرا دیر بعد چک تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی۔" کون لوگ تھے وہ جنہوں **ተ** 

سفید بالوں والااڈے پر پہنچ چکا تھا۔ اس وقت رات کے گیارہ بجے تھے۔ وہ ایک برانے رن وے کے کنارے کھڑا تھا۔سگریٹ کے کش لیتے ہوئے وہ بار بارادھ ادھرد کیورہا تھا۔ شایداہے کی کا انظار تھا۔ آج شام سیائل سے درازقد والے نے اسے اطلاع دی تھی کہ انہوں نے کین کی دوست چک کا فون ٹیپ کیا ہے۔ وہ آج رات واپس سینینے و الا ہے۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا اور زیراب مسکرا دیا۔ کین مقیناً سیائل میں اینے عمدہ استقبال سے لطف اندوز ہوا ہوگا۔اس نے اپنی نگاہیں پھررن وے یر جمادیں۔ رن وے کے دونوں کنارے جاند کی مدہم روشن میں دوغیر واضح کیروں کی طرح نظرة رہے تھے۔ اجا تک ایک آ جٹ سائی دی سفید بالوں والے نے غور سے سامنے دیکھا۔ ملکج اندھرے میں لیٹے ہوئے جارسائے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ ان کو سی طور پر د کی نہیں سکتا تھا لیکن ان کے لباس اور ساز وسامان سے وہ بوری طرح آگاہ تھا۔ چاروں سائے اس سے کوئی 100 گزیرے ہی رک گئے۔ انہوں نے اپنا سامان اتارا اور رن وے پرمصروف ہو گئے۔سفید بالوں والا جانتا تھا کہ وہ جاروں اینے اوزاروں کی مدد سے رن وے پرچھوٹے چھوٹے سوراخ کریں گے اور پھران سوراخوں میں دھا کہ خیز مواد بھر دیں گے۔ اس کام میں کوئی میں منٹ لگ جائیں گے۔ اس کا اندازہ درست تھا۔ تقریباً ہیں بائیس منٹ بعد جاروں سائے ایک ایک کر کے غائب ہو مے -سفید بالوں والے نے اسے کانوں میں انگلیاں مفوس لیں۔ چند لمح بعد ایک زورداردها كه جوار جارول سائے چرخمودار جوئے۔سفيد بالوں والا جانیا تھا كه وہ اس وقت گرھے کی پیائش کررہے ہیں۔ پیائش کرنے کے بعد جاروں میں سے ایک ساب اس کی طرف بر صنے لگا۔اس کے منہ پر اولی نقاب پڑھا ہوا تھا۔قریب آ کر اس نے سفيد بالون والے كو مخاطب كيا- "كام موكيا جناب -16 فك كرائى اور چور ائى تقريباً

18فٹ۔"

د منیں نہیں۔ " کین نے اسے ٹو کا۔'' میں ایبانہیں سمجھ سکتا۔ یقینا ان لوگوں نے

تہارے ٹیلی فون کوٹیپ کیا ہے۔''

چک نے چونک کرکہا۔"اس کا مطلب ہے کہ وہ جھے بھی قبل کرنا چاہتے تھے۔" کس نے مد جسر میں اسٹریشنان ای میں مہم قبل کرتا چاہتے تھے۔"

کین نے سوچتے ہوئے کہا۔''یقینا ایسا ہی ہے پہلے وہ مجھے قبل کرتے۔اس کے بعد تمہارے وہاں چینچنے پرتم کو پکڑ لیتے لیکن لاٹنین کی وجہ سے قبل از ونت آ گ لگ گئ

بعد عمبارے وہاں جینے برم و پر ہے ۔ن اوران کامنصوبہ دھرے کا دھرار و گیا۔''

اوران و سوبد دهرے دهرار و بیا۔ چک اٹھ کرکین کے قریب آئیٹی ۔اس نے آ ہنگی ہے کین کا ہاتھ تھام کر مجرائی ہوئی آ واز میں کیا۔ ' میبلانمبر تمہارانہیں تھا ہیلران کا تھا۔''

کی اندرونی میں کے زیر اڑکین نے ایک لمحے کے لئے آئھیں بند کر ایس سند کر ایس مطلب؟"

چک نے کہا۔ " ہملران ہلاک ہو چکا ہے" کین کی آ تکھوں میں ہملران کامسکراتا چرہ گھوم گیا۔ چک کہدر ہی تھی۔" نہ واقعہ

27 جون کو پیش آیا۔ رپورٹ کے مطابق اس کا جہاز رن وے پر اتر تے ہوئے تباہ ہو گیا۔ مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔''

ر یکھیلات میں بنائ ہیں۔ کین نے آئکھیں چے کرسر سکیے سے ٹکا دیا۔ بیسب کیا ہور ہا تھا۔ وہ کوئی خواب د کیور ہاتھا ان کارروائیوں کے چیچے کوئی ہاتھ دکھائی دیتا تھا آخران لوگوں کواس

تو نہیں دیکھرہا تھا ان کارروائیوں کے چیچے کوئی ہاتھ دکھائی دیتا تھا آخران لوگوں کواس سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اس نے سوچا۔ انہوں نے ہیلران کوئل کردیا ہے۔ وہ اسے اور چک دونوں کوئل کرنے کی کوشش بھی کر چکے ہیں۔ ایک کوشش کی ناکامی کے بعد وہ خاموش ہو کرنہیں بیٹھ جا کیں گے۔ اس نے چک کی طرف دیکھا اور پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔

"جم ای وقت یہ بیٹال چھوڑ رہے ہیں۔" اس نے مفبوط کہے میں کہا۔ چک نے اس کی حالت کے بیش نظر اسے روکنے کی کوشش کی لیکن کین کا ارادہ مصم تھا۔" میرے نے تمہارے ساتھ بیسلوک کیا؟''اس نے حجو ٹتے ہی پوچھا۔ ''میرا خیال ہے ڈاکوشم کے لوگ تھے۔'' کین نے کہا۔

'' نہیں کین ایسانہیں ہے۔'' چک کے چبرے پر گہری تشویش چھائی ہوئی تھی۔ '' ڈاکولوگوں کے گھروں کو آگنہیں لگاتے۔''

كين نے كہا۔''لين آگ تو خود ميرى وجہ سے لگی تھی۔مير سے كرنے سے ايك ليپ كر كميا تھا۔''

چک نے کہا۔'' تو پھر پٹرول وہاں پر کیا کررہا تھا۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے بتایا ہے کہ وہاں پٹرول چپٹر کا گیا تھا، اور پچھلوگوں نے تمہارے گھر کی تلاثی بھی لی ہے۔اس گوتم کیا کہو گے؟''

اچا تک کین کوخیال آیا اوراس نے بوچھا۔" مجھے وہاں سے س نے اٹھایا تھا؟" چک نے آنسوؤں کے درمیان مسکراتے ہوئے کہا۔" تمہاری ایک مخلص دوست نے جس نے اس رات گیارہ بج تم سے گھر بر ملاقات کرناتھی۔" "اوہ ونڈرفل!" کین نے کہالیکن اگر چک کا خیال تھا کہ وہ تشکر کے جذبے کا

اظہار کرے گا تو اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی تھی۔ وہ گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا اس نے کہا۔" چک ایبا لگتا ہے جیسے ان لوگوں کو پتہ تھا کہ میں رات دس بجے واپس آ رہا ہوں۔ وہ پہلے مجھ سے معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے اور پھر میر نے قل کا پروگرام رکھتے

تھے لیکن انہیں میری آمد کا پہتہ کیسے چلا؟ میں نے تو کسی کو بتایا بھی نہیں تھا کہ میں کب تک و نیکوور میں رکوں گا۔ میرے علاوہ .....، 'وہ ایک کھے کے لئے رک گیا اور سر گھما کر چک کی طرف د کیھنے لگا۔

چک نے کہا۔ ' ہاں تمہارے علاوہ صرف مجھے معلوم تھا کہتم واپس آ رہے ہو' پھر اچا تک وہ بھی خاموش ہوگئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لرز تی ہوئی آ واز میں بولی' ' کہیں تم بیات نہیں سجھ رہے کہ میں نے بیسب کچھ .....''

کپڑے لاؤاوریہ دیکھو کہ ڈاکٹروں کی نظرے نے کر نگلنے کا راستہ کون ساہوسکتا ہے۔''

چک جانی تھی کہ کین ان لوگوں میں سے ہے جو تکالیف اور مصائب کی آگ کو اینے سینوں تک محفوظ رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسر بےلوگوں تک اس آگ کی کوئی

ا پیشیوں تک سوط رہے ہیں اور چاہے ہیں مدروسرے روں بعث من من مل ما ما ما ما المهار کیا ہے۔ پہر امکانات کا اظہار کیا ہے۔ پہر سے بہتر اس تا ہے۔ پہر سے بہتر امکانات کا اظہار کیا ہے۔ پہر سے بہتر سے بہتر سے بہتر امکانات کا اظہار کیا ہے۔ پہر سے بہتر س

پ برتر خدشات کا اظہارتم نے نہیں کیا۔'' '' کا .....ات یہ ہے کہ یہ سب کچھ تنکول

" کی۔.... بات سے کہ بیسب کھ تکوں کا کھیل ہے۔تھیوری بتاتی ہے کہ اگر کسی بڑے آئی منصوبے میں ایک ڈیم تباہ ہو جائے اور دوسرے ڈیم اترائی میں واقع اس سے ایک ایک میں کی انہاں کا میں گئی ہے۔

ہوں تو سب کے سب تباہ ہو جا کمیں گے۔'' یک کی آ کھوں میں خوف کے تاثر ات نظر آ رہے تھے۔اس نے کہا۔'' کیا کولمبیا

کے منصوبے کے ساتھ بھی ایبا ہوسکتا ہے؟'' کین نے ایک طویل کش لیا اور بولا۔''ہاں اس علاقے میں ڈھلوان بہت زیادہ ہے۔ خاص طور پر میگاڈیم سے بین الاقوامی سرحد تک دریا تیزی سے بیچے اتر تا ہے۔

ہے۔ خاص طور پر میگاڈیم سے بین الاقوای تقریباً دومن فی میل کی رفتار سے۔''

اس سے پہلے کہ چک کچھ کہتی، عقب سے ایک پیلے رنگ کی گاڑی آئی اور ان کے ساتھ ساتھ دوڑ نے لگی۔ کین نے غور سے گاڑی میں بیٹے ہوئے افراد کو دیکھا۔ ان کی نیت کچھٹھیک دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ایک شخص کے ہاتھ میں ریوالور صاف دکھائی دے رہے تھا۔ اس نے سرد لہجے میں کہا۔ '' چیک اس گاڑی کو آھے مت نکلنے دیتا۔''

دے رہا تھا۔ اس نے سرد بیجہ میں اہا۔ چک ان اوری واسے سے سوریہ۔
چک بھی صورت حال کو بھانپ چک تھی اس نے اچا تک ایکسیلیٹر پر پاؤں دبا دیا۔
دوسری گاڑی والوں نے بھی رفتار تیز کر دی۔ دونوں گاڑیاں ساتھ ساتھ لوری رفتار سے
بھاگی جا رہی تھیں۔ کین نے دیکھا چک کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ پیلی گاڑی نے دو دفعہ

ان کوسائیڈ مارنے کی کوشش بھی کی لیکن چک نے بوی ہوشیاری سے سٹیرنگ سنجال رکھا تھا۔ کین نے اس کی ہمت بوھاتے ہوئے کہا۔" چک رفتار کم نہ کرنا۔" ذراہی دیریس مرسڈیز پیلی گاڑی ہے آگے نکل گئے۔ وقتی طور پر پیلی گاڑی پیچیے رہ گئی تھی لیکن وہ پوری چک نے پوچھا۔'' کہاں جانے کا ارادہ ہے؟'' کین نے پرعزم لہج میں کہا۔''ریاست اولپیا کے گورنر کے پاس....میں نے ہیلران سے ایک وعدہ کیا تھا میں اس کوضرور پورا کروں گا۔''

ជជជ

10 ملین سال سے سوئے ہوئے بہاڑ جاگ رہے تھے۔ ان میں حرکت بیدا ہو رہی تھی میگاڈیم کی وسیع و عریض جمیل کے کنارے ایک بہاڑی غیر محسوں طور پر اپئی جگہ سے سرک رہی تھی۔ بہاڑی کے اوپر اگے ہوئے چھوٹے چھوٹے درخت اور جھاڑیاں عجیب انداز سے جھیل کی طرف جھکے ہوئے تھے۔ مختلف جگہوں پر کبمی کمبی دراڑیں بھی نظر آنے گئی تھیں لیکن میگاڈیم کی انتظامیان تبدیلیوں سے بے خبرتھی۔ گرانی کے آلات چار

میل کے دائرے کے اندر ہی کام کر سکتے تھے۔ وارنگ سٹم بھی اس جگہ سے تین میل کے دائرے تک کی ہی خبر دیتا تھا۔ صبح کی دھند غائب ہو چکی تھی اور آ ہتہ آ ہتہ سورج محدودار ہور ہا تھا۔ اس وقت بھی جمیل کے کنارے والے پانی میں ایک عجیب قتم کا ارتعاش محسوس کیا جا سکتا تھا۔ بہر حال صاف و شفاف صبح بظاہر ابھی پرسکون تھی .....ہاں گی سوف کی بلندی پراڑتا ہوا ایک عقاب بے چین ہوکر چنج رہا تھا۔ نجانے کیوں؟

کین اور چک بڑی تیز رفاری سے اولیپیا کی طرف جا رہے تھے۔ چک اپنی مرسڈیز خود ڈرائیورکررہی تھی۔ کین اپنا زخی بازوسنجالے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔وہ تقریباً دو گھنٹے سے سفر کررہے تھے۔ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ آخر چک نے خاموش کو تو ڑا۔''اگر ڈیم ٹوٹ گیا تو تمہارے خیال میں کیا ہوسکتا ہے؟''

کین نے سیٹ سے نیچے ہو کر کھسکتے ہوئے کہا۔" میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا۔ میرا اندازہ ہے کہ اس سے کینیڈا کے بہت سے قصبے تباہ ہو جائیں گے اور ہوسکتا ہے سلاب امریکی علاقے میں داخل ہو کرواشکٹن تک پہنچ جائے۔"

رفتار سے تعاقب جاری رکھے ہوئے تھی۔ تقریباً تین میل تک دونوں گاڑیاں ای طرح بھاگتی رہیں۔اب بیلی گاڑی پھر آ ہتہ آ ہتہ ان کے نزد یک ہور ہی تھی۔ کین تیزی ہے اس مسئلے کا کوئی حل دھونڈ رہاتھا۔اس نے چک کی طرف دیکھا تو اس کے چبرے پراہے عجیب قتم کے تاثرات نظر آئے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی خطرناک فیصلہ کر چکی ہے۔ سامنے ایک بل نظر آرہا تھا بل بہت زیادہ چوڑ انہیں تھا۔ چک نے بل کے سامنے جاکر بریک لگا دی اور پوری رفتارے بھا گئ ہوئی گاڑی چند گز دور جا کررک گئے۔ چک نے گاڑی اس طرح روکی تھی کہ اب بل پر سے سمی دوسری گاڑی کا گزنا نامکن ہو گیا تھا۔ چیچے آتی ہوئی گاڑی کے ڈرائیور نے حواس باختہ ہو کر اپنی گاڑی پہلے وائیں اور پھر بائیں طرف کائی پھرگاڑی ہوا میں اڑتی ہوئی دریا میں جاگری۔ گرنے سے پہلے گاڑی شاید بل کے جنگلے سے بھی شکرائی تھی۔اس تصادم کی آ واز ابھی تک کین کے کانوں میں مونج رہی تھی کین اس کی جرات اور حاضر د ماغی سے بہت متاثر نظر آ رہا تھا۔اس نے چک کودلاسہ دیالیکن اب چک نے گاڑی چلانے سے انکار کردیا۔اس کاجم بری طرح لرزر ہاتھا۔ کین نے اس کی حالت محسوں کرتے ہوئے خود ڈرائیونگ سیٹ سنجال لی۔ درمیانی رفتارے چلتے ہوئے وہ سہ پہر کے وقت ریاستی دارالحکومت اولیمیا کی

درمیاں رفار سے پہے ہوئے وہ سہ پہر کے وقت ریاسی داراحلومت اولیہیا کی صدود میں داخل ہو گئے۔ ویک اینڈ شروع ہونے کیوجہ سے تمام دفاتر خالی نظر آ رہے سے۔ اکادکا اصحاب اپنا کام سمیٹنے میں مصروف تھے۔ کین جہاں کہیں بھی گیا اس کو ایسی نظروں سے دیکھا گیا جیے وہ کوئی دیوانہ ہے۔ بھلا ہفتے کے آخری دن اور وہ بھی شام ساڑھے چار بج کوئی ایسے جہنجھٹ میں کب الجھنا پند کرتا! ہر شخص نے اسے کی ماڑھ دوسرے شخص کا راستہ دکھایا۔ یہ تو بہتر ہوا اس کے پاس وفاقی حکومت کا شناختی کارڈ موجود تھا ورنہ کوئی اسے دفتر کے اندر بھی نہ گھنے دیتا۔ آخر ایک گھنٹہ جو تیاں چٹانے کے بعد کین کا پیانہ صرابر یز ہو گیا اور وہ انتہائی ٹینٹن کے عالم میں سیدھا گورز کے دفتر میں بعد کین کا پیانہ صرابر یز ہو گیا اور وہ انتہائی ٹینٹن کے عالم میں سیدھا گورز کے دفتر میں

کھس گیا۔

ریاست کی گورز گلور یا کولن و یک اینڈ گزار نے کے لئے مبح سورے ہی اپنے آبائی شہر کو پرواز کر چکی تھی ہمرحال اس کی اسٹنٹ سویٹ موجود تھی۔ '' سپین نام کے برعکس کر فت چہرے والی ایک سخت گیر عورت تھی اس کی عمر کوئی پنیس سال رہی ہوگی۔ کین نے تمام خدشات کو بالائے طاق رکھ کر شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی سویٹ کے گوش گزار کر دی۔ اس میں کوئی ایک گھنٹہ صرف ہوا۔ چک کہیں کہیں کیائی سویٹ کے گوش گزار کر دی۔ اس میں کوئی ایک گھنٹہ صرف ہوا۔ چک کہیں کہیں کیائی مل کر چکا تو سویٹ نے ایک طویل سانس لی اور بولی۔ ''حجرت آئیز! نا قابل یقین!''

"لیکن بالکل کی ا"کین نے ایک ایک لفظ پرزور دے کر کہا۔

سویٹ نے کہا۔''آگرتمہارے پاس محکے کا شاختی کارڈ نہ ہوتا تو شاید میں تہہیں دفتر سے باہر پھینکوا دیتی۔ میں ہے کہدر ہی ہوں کہ تبہاری اس فلمی مناظر سے بحر پورکہانی پرکوئی مشکل سے ہی یقین کرےگا۔ جھے اس وقت سمجھنیں آ رہی کہ جھے کیا کرنا چاہئے۔مسٹرکین کیا تمہارے پاس اپنے بیان کا کوئی ثبوت ہوگا؟''

چک نے کہا۔" آپ سیاٹل کے ہیتال میں فون کر کے دریافت کر لیں۔ اس کے علاوہ ریائی پولیس سے بھی معلوم کر لیس وہ یقیناً اب تک منسکویلی دریا میں گرنے والی کارکے بارے میں جان چکے ہوں گے۔"

سویٹ نے سردمہری سے کہا۔''اس سے کیا ثابت ہوگا۔ یہی نا کہ تمہارا ساتھی میتال میں زیرعلاج رہاہے اور یہ کہتم دونوں ہائی وے پر پیش آنے والے ایک حادثے کے چثم دید گواہ ہو۔''

کین غصے سے بولا۔ "خدا کے لئے بیوتو فانہ باتیں مت کریں آپ۔ "اس نے دیکھا کہ سویٹ کے چیرے پر روشی کے آثار پیدا ہور ہے ہیں۔ ذراسنیطتے ہوئے اس نے نسبتاً دھیمے لہجے میں کہا۔ "مسسویٹ! ذراسوچیں ہم آپ کو غلط کہانی کیوں سنائیں گے۔ ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوسکتا ہے۔ اگر آپ تسلیم کرتی ہیں کہ میں وہی ہوں جو کہ

ٹلی فون کی طرف بدھی۔ اس نے کہا۔ 'میں تم دونوں کو ہوٹل میں تغبرانے کا انتظام کر

ربی ہوں۔ اگر تمہاری کہانی کی تقدیق ہوگئی تو میں فورا گورز سے رابطہ قائم کروں گی۔ دوسرى صورت ميس تمهارا فحكانه جيل موكات مجمد كيد؟"

چک اور کین دونوں نے چراثبات میں سر ہلایا .... تموڑی دیر بعد دونوں ایک ہول کے کمرے میں بیٹھے تھے ہول کافی سنسان معلوم ہوتا تھا۔ کین نے سڑک کی طرف تھلنے والی کھڑ کی کا بردہ ہٹا کر جھا نکا۔ نیجے سڑک برایک بولیس کار کھڑی تھی۔ دومحافظ کار

ڈیس بن پریز کی عمر تمیں سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ ایک سابق فوجی تھا۔

ملازمت کے دوران اس کودو دفعہ ویت نام بھیجا گیا۔اپ دیت نام کے قیام کے دوران وہ اینے ایک سیاہ فام ساتھی کے قبل میں ملوث ہو گیا۔ اس کے خلاف واضح مجبوت نامل

سے باہر ہل رہے تھے۔

سے اوروہ کورٹ مارشل سے فیج گیا۔ بہر حال آسے واپس امریکہ جیج دیا گیا۔ یہاں اس نے کی سال بیروزگاری میں گزارے چھرایک نیم سرکاری ادارے کی طرف سے بن پریز کومعقول ملازمت کی پیش کش کی گئی۔ اس نے یہ ملازمت قبول کر لی۔ یہ پرامراری

ملازمت تھی۔ بن پریز کوبس خطوط کے ذریعے ہی احکامات موصول ہوتے تھے اور ماہ بہ ماہ تنخواہ کے چیک ملتے تھے۔ زیادہ ترزین پریز فارغ ہی رہتا تھا۔ سال میں صرف عار یا نج مرحبداے مختلف لوگوں سے ملنے کے لئے کہا جاتا تھا۔ بدلوگ زیادہ تر سیاستدان ہوتے تھے یا اعلی عہدوں یر فائز سرکاری ملازم ۔جون کی اس دوپہر کو بھی اسے خاص

احکامات موصول ہوئے تھا سے فوری طور پروینکوور پہنچنے کے لئے کہا گیا تھا۔ یہاں کے بلیواشار ہوٹل میں رہ کر پن پریز کوکسی کا انتظار کرنا تھا۔ احکامات کے مطابق اس نے ایک ٹرک حاصل کر لیا تھا۔ٹرک اس وقت ہوئل کی پار کنگ میں تھا اور ین پریز خود ڈائنگ ہال میں بیٹھا تھا۔ بن پریز سے کہا گیا تھا کہ وہ ہرروز سات سے نو

میں بتار ہا ہوں تو پھرآپ کوایک لمحه ضائع کئے بغیرمیری کہانی کی تقیدیق کرنی جا ہے اور جتنی جلد ہو سکے گورز صاحب سے رابطہ قائم کرنا جائے۔ اگر کوئی قدم نہ اٹھایا گیا اور جلدي نه الهايا حميا تو ياد رهيس مم سب لوگ نهايت خوفناك حالات كاشكار مو جائيس سویٹ ٹو لنے والی نظروں سے کین کود کھ رہی تھی۔ چک نے فیصلہ کن الہج میں

سویٹ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔" آپ گورنر سے رابطہ قائم کرتی ہیں یا ہم کہیں اور سویٹ نے بوجھا۔''اور کہاں جاؤ کے تم؟''

"نيويارك ٹائمنر ياكبيس بھى"كين نے كہا۔"مسسويك مارے ياس پھريد آخری حربہ ہوگا۔ اگر بیخبر بریس میں چلی تی تو صورت حال قابوے باہر ہو جائے گی۔ لوگ بریشان ہو کر گھر بار چھوڑ نا شروع کر دیں گے ..... ہوسکتا ہے گنجان علاقوں میں بھکدڑ مچ جائے۔ اس سے بہت سا جانی اور مالی نقصان بھی ہو مکر آتا ہے۔ و کیھئے مس سویٹ اس کہانی کا ایک کردار پہلے ہی قبل کیا جا چکا ہے۔ نامعلوم لوگ ہم دونوں پر بھی دوبارہ قاتلانہ ملہ کر کے ہیں۔اس سے پہلے کہ بہت در ہو جائے،اس معاطے کوکسی

انجام تک پنچنا چاہئے۔'' سویٹ نے گہری سانس لی۔ '' ٹھیک ہے مسٹر کین ہم ایک سمجھوتے پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ تمہاری کہانی درست ہے تو پھرتم دونول کی زندگی کو سخت خطر الاحق ہے۔اس صورت میں تمہارا تحفظ ضروری ہے۔اس کے علاوہ سے بھی ہوسکتا ہے کہ تمہارے بیان کئے ہوئے داقعات سرے سے من گھڑت ہوا۔ ببرمال تمہاری کہانی کی تقیدیق کے لئے مجھے کچھونت جا ہے۔تقیدیق کے بعدہی میں مورنرے رابطہ قائم کرسکوں گی۔''

" بمیں منظور ہے۔" کین اور چک دونوں نے اثبات میں سر ہلایا۔سویٹ اٹھ کر

بج تک ہوئل میں رہے اور احکامات کا انظار کرے۔

ٹھیک نو بجے پن پر بر ہوٹل سے لکلا اورٹرک تک پہنچا۔ اس نے ٹرک کا دروازہ کھولا تو اس کا دھیاں اگلی سیٹ پر گیا۔ سیٹ پر لال رنگ کا مخصوص لفافہ موجود تھا۔ پن پر بیز نے جلدی سے ٹرک میں تھس کر لفافہ کھولا۔ اس نے خط کی تحریر کوغور سے پڑھا اور پھرادکا مات پر عمل درآ مد کے لئے تیار ہوگیا۔

تھوڑی در بعداس کا ٹرک شہر سے نکل کرمضافاتی علاقے میں بگ ببینڈ ہائی وے پر دور رہا تھا۔ 27ویں میل پر پہنچ کراس نے باکیں طرف دیکھا ایک چھوٹی کی خالی سڑک دورتک چلی می تقی اس نے ٹرک اس سڑک مر ڈال دیا۔ تقریباً یا نچ میل کے بعداس نے ایک جگه ٹرک کو روک دیا۔ ادھر ادھر نظر دوڑ ائی۔ دائمی طرف نشیب میں ایک خالی جگه دکھائی دی۔ وہاں پر پلائی وڈ کا بنا ہوا ایک میمن نظر آ رہا تھا۔ وہ ٹرک ہے اتر کر میمن کی طرف برحا۔ دروازہ کیلوں سے بند تھا۔ تھوڑی ی کوشش کے بعد = دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اندر جھانکا۔ وہاں آتش کیر مادے کا ایک ڈھیر 1 ہوا تھا۔ ڈائامیٹ ملکس بمول کے فیوز اور بے شار تھلے نظر آ رہے تھے وہ ان تمام چیزوں سے اچھی طرح وانقف تھا۔ جب وہ ویت نام میں تھا تو ہرونت ان بی چیزوں ہے اس کا واسطہ رہتا تھا۔ اس نے ہدایت کے مطابق جلدی جلدی سے چیزیں کیبن سے ٹرک میں متقل کرنا شروع کردیں۔ میبن کوخالی کرنے کے بعدوہ ڈرائیونگ سیٹ برآ بیٹھا اورٹرک کوموڑ کرشہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہر بہنے کروہ ایک بازار میں رکا۔ وہاں اس نے کچھ ضروری سامان خرید کر تھلے میں ڈالا اور والی ہول پہنچ گیا۔ ٹرک کو یارکنگ میں کھڑا کر کے اس نے خریدے ہوئے سامان کا تھیلا افھایا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اینے کرے میں پہنچ گیا۔ جولائی کی تین تاریخ متی اور سے پہر کے تین ج کروس منٹ ہوئے تھے۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

کین ہوٹل کے کمرے میں بے چینی سے ٹبل رہاتھا چک بھی اس کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ کرس پر پیٹھی ہوئی ایک تھنے سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ آخر اس نے ہمت کر کے بوچھا۔'' کین مجھے بتاؤ آخر کیا سوچ رہے ہو؟''

کین نے صوفے پر گرتے ہوئے کہا۔ '' چک ہیں ان حالات کا تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو پچھلے چند دن ہیں جھے پیش آئے ہیں۔ جھے محسوس ہورہا ہے جیسے میرا اندازہ درست تھا۔ میگاڈیم جھیل کی سلائیڈ سے نہ صرف میگاڈیم بلکہ کولبیا دریا کے پورے منصوبے کو خطرہ لاحق ہے اور حکومت کے اندر پھی لوگ اس خوفناک حقیقت کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں ہملران کوقل کیا کیونکہ وہ میر سے ساتھ تعاون کر رہا تھا۔ اس کے بعد جب ہم نے اعلیٰ حکام سے رابطہ قائم کرنے کا سوچا تو انہوں نہیں راستے ہیں ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ ہم متعلقہ لوگوں سے رابطہ قائم کرنے ہیں اربطہ قائم کرنے ہیں دابطہ قائم کرنے ہیں کیا جو جود ہماری بات پر یقین نہیں کیا حمیا اور 'حفاظت' کے بہانے ہمیں اس الگ تھلگ جگہ پر قید کر دیا گیا ہے۔''

چک نے سوچتے ہوئے کہا۔'' لگتا ہے دہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو پھھ ہور ہاہے وہ ہوجائے۔بعد میں دہ اے قدرتی عمل قرار دے کرجان چیٹرالیں گے۔''

کین نے چک سے اتفاق نہیں کیا۔ اس نے کہا۔ ''میرے خیال میں ایسانہیں ہے۔ اگر سلائیڈ گرتی ہے تو ان پر الزام ضرور آتا ہے کیونکہ ڈیم کی تعمیر سے پہلے سروے کے دوران کینیڈین ماہرین نے سلائیڈ کی موجودگی کا وضاحت سے ذکر کیا تھا۔ میرا

بلاب بانج ☆ 201 یا ڈیم کی جھیل میں کوئی برسی لہر پیدا ہونے سے روکی جاسکتی ہے۔ یہی طریقہ ہے جس ے کولمبیا منصوبے کے دوسرے ڈیمز کو محفوظ کیا جاسکتا ہے۔ ایک بڑی تباہی سے بیخے کے لئے چھوٹی تباہی کامنصوبہ چک نے تشویش زوہ کہج میں پوچھا۔ ''کین کیا سوچ رہے ہوتم کیا اندازہ لگایا جمّ نے؟" كين نے سرگوشي ميں كہا۔ " چك، وه لوگ ميكا ذيم كو بم سے اڑانے كے منصوب بنارہے ہیں۔ بن پریز کمرے میں داخل ہوا تو فرش پرسرخ رنگ کا ایک اور لفاف پڑا ہوا تھا اس

نے نی مدایات کوغور سے پڑھا اور پھرتھیلا کھول کرتیزی سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔وہ اپنے ساتھ چھ عدد ٹائم پیس لے کرآیا تھا۔اب وہ ان میں اس طرح تبدیلی کر ر ہاتھا کہ ان کوڈائنامیٹ ملک کے ساتھ مسلک کر کے ٹائم بم تیار کئے جاشیں۔وہ رات مکئے تک مصروف رہا۔اس کے بعداس نے تمام سامان تھلیے میں ڈالا اور واپس ٹرک میں آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعداس کا ٹرک تیز رفتاری سے شہرسے باہر جانے والی سڑک پر دوڑ رہا تھا۔رات بچھلے پہر چار بج وہ بورڈ کے قصبے میں بہنچ چکا تھا۔ یہاں سے وہ ساحل سمندر کی طرف جانے والی سراک پر مرا گیا۔ دس منٹ کے سفر کے بعد وہ ساحل پر پہنچ چکا تھا۔ دن کے وقت ساحل کے اس حصے پر کیک منانے والوں کا کافی رش ہوتا تھالیکن اس وقت ساحل سنسان تھا۔ بین بریز نے ٹرک کو یارکنگ میں کھڑا کیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی ڈیوٹی حتم ہو گئی۔ اس نے ادھرادھر دیکھا تھوڑی دور ایک لائٹ ہاؤس نظر آ رہا تھا۔ لائٹ ہاؤس کے دونوں اطراف دوگن ٹاور تھے۔ بیٹن ٹادرشاید دوسری جنگ عظیم کے دوران تعمیر کئے گئے تھے۔ بن پریز کواب ال میں کے ایک من ٹاور کے ادبر قیام کرنا تھا۔ پروگرام کےمطابق اگلےروزیعن پانچ جولائی کوایک مشتی نے اس کو یہاں سے لے

اندازہ ہے ڈیم کی تعمیر کے وقت حکام کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کی وقت سلائیڈ گرنے سے ایس صورت حال پیدا ہوسکتی ہے کہ کولمبیا دریا کے تمام ڈیمز کوک خطرہ لاحق ہو جائے۔ ہونے والی محقیق کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ اگر کی وقت میگا ڈیم جمیل میں کوئی سلائیڈ گر گئی تو اس سے ایسی لہر پیدا ہو عتی ہے۔جس سے تمام ڈیمز کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے لیکن اب بہت در ہو چکی تھی۔ کم از کم کولمبرا مسلم كے سلسلے ميں تو مجھ نہيں كيا جا سكتا تھا۔ ماہرين نے تعمل خاموثي سادھ لي۔ " چک پوری توجہ سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ کین نے سگریٹ کا ایک طویل کش لیا اور دھوئیں کوفضا میں بھیرتے ہوئے بولا۔''میرے خیال میں اب ان لوگوں کے پاس مدراتے ہیں۔ایک تو یہ کہ وہ سلائیڈ کو آ ہتھی ہے اس طریقے سے گرائیں کے جیل میں کوئی بردی لېر پيدا نه مو۔ دوسرا طريقه په ہے كه وه سپل وے اور نكاسي كى تمام سرتگوں كو كھول ديں اور جتنی جلدی ہو سے جیل میں یانی کی سطح کم کرنے کی کوشش کریں۔اس طرح مکن ہے کہ سلائیڈ کو گرنے سے روکا جاسکے،لیکن اگر وہ جھیل کو خالی کریں گے تو اس ہے بھی ان کا راز چھانہیں رہ سکے گا۔لوگ بیسوچیس کے کہ یانی کے استے قیمتی ذخیرے کوضا کع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور میرے خیال میں یوں بھی اب اس کام کے لئے بہت دیر ہوچک ہے۔ مجھے یاد ہے جب''وائٹ'' ڈیم کا حادثہ پیش آیا تھااس وقت سلائیڈ گرنے سے دو ہفتے قبل ہی یانی کے اخراج کے تمام رائے کھول دیئے گئے تھے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ ہیلران کی فائل کے مطابق میگاڈیم سے یانی کے اخراج کی زیادہ سے زیادہ رفنار 246000 كيوبك فك في سيند بليكن ديم كوبياني كي لئے اس م از كم یا نج گنااخراج کی ضرورت ہے اور دنیا میں کوئی ایسا طریقہ نہیں جس ہے وہ اسنے اخراج کومکن بناسکیں۔ بیانمکن ہے....، ' پھرا جا تک کین کی آ تکھوں میں دہشت کے آٹارنظر آنے لگے اور اس کا چہرہ کیدم زرد ہو گیا۔ اس کے تصور کی آ تکھوں نے اس کو جو منظر وَلَعَايا وہ اس کے ہوش اڑانے کے لئے کافی تھا ..... ہاں، یہی طریقہ ہوسکتا ہے جس سے

کر جانا تھا....لیکن پانچ جولائی ابھی بہت دورتھی۔ابھی تو چار جولائی کی قیامت خیز صبح کا سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔

ین پریز سیر هیاں پڑھ کرٹاور کی اوپری منزل پر پہنچ گیا دہاں اس نے ساحل کی طرف نگاہ دوڑائی۔دورکی گاڑی کی روشی نظر آربی تھی۔گاڑی سیدھی پن پریز کےٹرک کے پاس پہنچی پھراس میں سے دوسائے برآ مدہوئے اور تیزی سے ٹرک کا سامان گاڑی میں نتقل کرنے لگے۔

ا چا کک پن پریز کے ذہن ہیں ایک بجیب خواہش پیدا ہوئی۔اس نے آج کل سے جانے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ کن لوگوں کے لئے کام کررہا ہے؟ وہ کیے ہیں؟ ان کے مقاصد کیا ہیں۔اس وقت نجانے کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ان لوگوں کے بارے میں بچھ جانے کی کوشش کی جائے۔ان کو قریب سے دیکھا جائے۔اس خیال کے تحت وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے سیر حیاں اتر تا ہوا پیچ آ گیا۔ ٹاور کے ٹوٹے ہوئے دروازے کے سوراخ سے اس نے اردگرد کا جائزہ لیا پھر بردی احتیاط سے باہرنگل آیا۔ پارکنگ شیڈکی دیوارکوئی سوگز کے فاصلے پرتھی۔ابھی کافی اندھیرا تھا۔ وہ وہ محتف چیزوں کی آٹر لیتا ہوا پارکنگ شیڈ کے عقب میں پہنچ گیا۔ وہاں سے ٹرک صرف دی فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ وہاں سے ٹرک صرف دی فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ وہ اس کا ڈریس صاف سائی دے رہی فاصلے پر کھڑا تھا۔ ٹرک سے سامان اتار نے والوں کی آ دازیں صاف سائی دے رہی سے متی سے فاصلے پر کھڑا تھا۔ ٹرک سے سامان اتار نے والوں کی آ دازیں صاف سائی دے رہی صرف کھڑا کی ساتھ سفید بالوں والا ایک محف بیضا ہوا تھا دروازے کے قریب ایک دومرا محف کھڑا کے ساتھ سفید بالوں والا ایک محف بیضا ہوا تھا دروازے کے قریب ایک دومرا محف کھڑا کھا اور دو دونوں گاڑی کی روشن میں ایک کاغذیر جھے ہوئے گفتگو کررہے تھے۔

ین پریزنے غیرارادی طور پران کی گفتگو کی طرف کان لگا دیئے۔ گفتگو میں بار بار ڈیم اور آتش گیر مادے کا ذکر آرہا تھا۔ چند منٹ بعد بن پریز اس خوفاک حقیقت سے آگاہ ہو چکا تھا کہ کچھلوگ میگاڈیم کو دھاکے سے اڑانے جا رہے تھے۔ وہ سانس روک اپنی جگہ کھڑا رہا۔ جب تھوڑی دیر بعد یک اپ اشارٹ ہوکر جنوب کی طرف روانہ

اُ قین پریزا پٹی جگہ سے نکلا اور ساحل کے ساتھ ساتھ سڑک پر بھا گئے لگا۔تھوڑی دیر اوا یک پٹرول پہپ سے کی کا ٹیلی فون نمبر ملا رہا تھا۔

### ተ ተ

من ابھی بہت دور تھی لیکن مشرق کی طرف افق پر ملکی سی سفیدی نمودار ہور ہی تھی۔ ر برجمیل کے کنارے متاثرہ پہاڑی کی دراڑیں اب خوفناک مدتک بھیل گئ تھیں۔ جگہوں سے زمین اندر کی طرف وطنس کی تھی۔ درخت اور بودے عیب انداز سے نا کی طرف جھکے ہوئے تھے۔تمام جند پرند بہاڑی کو چھوڑ چکے تھے....شاید وتت بآ چکا تھا۔ پہاڑی سے دومیل ڈیم کی طرف ایک جدیدتم کی الیکٹرک بوٹ جمیل ہم تاریک سطح پر خاموثی سے محوسفر تھی۔ بوٹ میں سیاہ کیڑوں میں ملبوس جار نقاب عے۔ بیوبی لوگ تھے جنہوں نے رن وے پرسوراخ کیا تھا۔ اب ان کی منزل میگا قی۔ جو جہاز ان کو یہاں لے کرآیا تھا وہ چندمیل دور ان کی واپسی کا انتظار کر رہا روگرام کے مطابق یہاں سے فارغ ہوکر ان کوسیدھا میکسیکوٹی بہنچنا تھا۔ وہاں ان كمعاوض كابقايا نصف اداكيا جانا تھا۔اس كے بعد ياكلت سميت ان يانچوں الله علاقوں میں رو بوش ہو جانا تھالیکن دواس بات سے بے خبر تھے کہ جہاز کے اندر آلہ چھیا دیا گیا ہے۔ جول ہی جہاز کا انجن دوسری مرتبدا سارے ہوگا پاکلٹ سمیت پارول کا نام ونشان مٹ جائے گا۔ یوں وہ رو پوش تو ہو جائیں گے لیکن اس انداز الل جس سے وہ جاتے ہیں۔

### **ተ**

وہ 4 جولائی کی خنگ میں تھی۔ 8 بگر 55 منٹ ہوئے تنے دنیا کا سب سے ہوا اتھا کے اس کی جمیل اور ارد گرد کا تمام علاقہ حسب معمول دھند کی چادر میں چھیا ہوا تھا لیا اس کی جمیل اور ارد گرد کا تمام علاقہ حسب معمول دھند کی جائی تھی کر رہا لیا کا دستورتھا۔ وہ ہر مسیح وفتر سنجالنے سے پہلے بند کے او پر گھوم پھر کر حالات کا بال کا دستورتھا۔ وہ ہر مسیح وفتر سنجالنے سے پہلے بند کے او پر گھوم پھر کر حالات کا

اچاک اس کے چاتو کا پھل کس سے جیل خالی ہو انگیاں سوراخ میں داخل کیں سے جیل خالی ہو انگیاں سوراخ میں داخل کیں سے اور پھراس کا دل اچھل کر صلق میں آگیا۔ وہ جیلے ۔ باکی اور سلائیڈ کو گرنے ہے روکا جا سکے گالیکن ان کے انداز نے غلط تھے۔ انہوں ساتھ سیدھا کھڑا ہوگیاں کی انگیوں نے جس چیز کو چھوا تھا وہ آگیا۔ وہ جیلے ۔ باکی اور سلائیڈ کو گرنے ہے روکا جا سکے گالیکن ان کے انداز نے غلط تھے۔ انہوں ساتھ سیدھا کھڑا ہوگیاں کی انگلیوں نے جس چیز کو چھوا تھا وہ آپ کی کو فرز تھا۔ وہ آپ سے بہت قریب واقع تھی۔ 100 پیٹر دھا کہ خیز مواد نے نہ صرف ڈیم میں سینکڑ وں بارد کیے چکا تھا، استعال کر چکا تھا۔ وہ اس ہے جھی طرح واقف تھا۔ وہ مراا اللہ جا ہے ہوں کہ جا تھی بلد اس دھا کے ہیں میں ایک طاقتو راہر بھی پیدا ہوئی تھی۔ چند ہوگا۔ وہ ایک انتہائی خوفناک دھا کہ توا وہ زیادہ سے زیادہ وس فند میں کہ بوا ہوئی تھی۔ چند ہوگی ہو گا۔ بہت کہ اور د مائی خوفناک دھا کہ توا وہ زیادہ ہو گئی ہو گئی آئی پیدا کر دیا تھا بلد اس دھا کے ہوئی ہوئی آئی ہوئی ہوئی ہوئی آئی ہوئی ہوئی آئی ہوئی ہوئی آئی ہوئی ہوئی آئی ہوئی ہوئی آئی ہوئی آئی ہوئی آئی ہوئی آئی ہوئی ہوئی آئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی آئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی آئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی

ميگاڈيم جھيل ميں جا گري۔

سلائیڈ کے گرنے سے جھیل میں پانی 745 فٹ اوپر تک اچھلا جھیل کی چوڑائی کے برابرایک خوفناک لہر پیدا ہوئی اور انتہائی تیزی کے ساتھ ڈیم کی طرف بڑھی۔ لہریا ایک حصہ مغربی کنارے کی بہاڑی ہے حکرا کراچھلا۔ جب بدیانی دوبارہ جھیل میں گراؤ اس سے ایک اور لہر پیدا ہوئی اور پہلے والی بڑی لہر کے پیچھے چل دی۔ بڑی لہر 150 میل فی گھنٹہ کی طوفانی رفتار سے ڈیم کی طرف بڑھ رہی تھی جس وقت بہلہرڈیم سے اکرائ دھا کہ ہوئے چارمنٹ ہو چکے تھے۔لہر کے سامنے ڈیم نہایت کمزور مزاحمت پیش کر رہار لبر کا سامنے کا حصہ ڈیم سے 500 فٹ بلند تھا۔ ڈیم کی اوپری سطح کنگریٹ کی تھی ال وقت سطح ير 20 ش في مربع فث كے حساب سے دباؤ بر رہا تھا۔ چند لمحول ميں بندكي مدافعت ختم ہوگئ۔ پورے کا پورا بندانی بنیادوں سے اکھر کر آھے کی طرف جھک گیا۔ جب لہر کا اوپری حصہ ڈیم کو 500 فٹ کی بلندی ہے عبور کرتا ہواسیل وے سے طرایاتہ آ دھ میل لمباسل وے گئے کے بوسیدہ کمڑے کی طرح اپنے بائیں کنارے سے علیمدہ موگیا۔ ڈیم بندریج آ کے کی طرف جھک رہا تھا....

اور پھر دوسری لہر ڈیم پر پہنچ گئی۔ جو نہی بیلہر ڈیم سے نگرائی ایک اور بڑا شگاف شمودار ہوا۔ پائی کا وحشت ناک دیو چنگھاڑتا ہوا ڈیم کے قلب میں تھس گیا۔ چند لمحے بعد میگاڈیم کا پورا ڈھانچے مٹی اور پھر کے چھوٹے جھوٹے نگروں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ تمام منصوی بندشیں کھل چکی تھی۔ فطرت آ زاد تھی۔ وہ پائی تھا یا کوئی بلاتھی اہر تھی یا کوئی فلک بوس دیوارتھی۔ اس کی اونہائی 620 فٹ تھی اس کی رفتار 96 میل فی گھنڈ تھی اور ال کے بیچھے ایک وسیع وعریض جھیل چلی آ رہی تھی۔ اس نے کولیمیا ہے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا اور اس کی منزل 1000 میل دور بحرالکا بل تھی۔ اس وقت نو بج کر پانچ من ہوئے

ជជជ

می میک بونے سات بعے وینکوور میں رائل کینیڈین بولیس سیشن پرموجود ویوٹی آفیسر نے ایک ٹیلی فون کال تی۔ یہ کال اس کی غیر موجودگی میں خود بخو دریکارڈ ہوگئی مقى-كال اس طرح تقى- " كد مارنگ ميرانام دينس بن بريز ہے-آج مي نو بج ديم برایک طاقتور بارودی دھا کہ ہوگا۔ ڈیم ممل طور پر تباہ ہو جائے گا۔ میں یہ بات پورے یفین سے کہدسکتا ہوں کیونکہ میں اس سازش کا ایک شریک ہوں۔اس منصوبے کا ابتدائی كام ميں نے اپنے ہاتھوں انجام ديا ہے۔ ميں اس كارروائي كے خوفناك نتائج سے آگاہ ہوں کیکن میں اس دفت مجم نہیں کرسکتا۔ میرے بس میں یہ ٹیلی فون کال تھی جو میں نے كردى ہے۔خدا كے لئے اپنا وقت مت ضائع كريں۔اگر آپ كوميرے بيان كا ثبوت جاہے تو وریک کے ساحلی یارکنگ میں آ جائیں۔ میں وہاں بائیں طرف والے گن ٹاور میں آپ کا انظار کررہا ہوں۔'' یہاں تک پہنچ کر کال کرنے والا مخص رک گیا۔ چند لمح بعداس کی آواز دوبارہ سنائی دی۔اب اس کے لہج میں ایک عجیب طرح کا تھہراؤ اور سکون تھا۔" ہیلومیرا خیال ہے میں آپ کو گن ٹاور پرنہیں مل سکوں گا.... شاید میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ پچھلوگ مجھے دائیں بائیں سے گھررہے ہیں۔ بہت جلد میں قل کر دیا جاؤل گا..... کیکن میں مطمئن ہول میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔' اس کی آواز خوفناک ہو رہی تھی۔ "میرے ملک کو میرا سلام ..... میری مٹی کو میرا پیار ..... خدا كرے ..... "اس كے بعد خود كار رائفل كى تر تر سنائى دى اور كال كرنے والے كى زندهى

ہوئی آ دازایک تھٹی ہوئی چیخ میں بدل گئی۔

ڈیوٹی آ فسرنے پہلے تو اس کال پریقین نہیں کیا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ کسی شرارتی شخص کی ڈرامہ نگاری ہے لیکن جب اس نے ٹیپ کو واپس تھما کر دوبارہ سنا تو اسے بولنے والے کے لیجے ادر اس کی باتوں سے البحین سی محسوس ہونے گئی۔ پچھ دیر بعد اس نے ایک پٹرول کارکووریک کے ساحل کی طرف روانہ کیا۔ پھر اس نے ریول سٹاک میں نی سام کی طرف روانہ کیا۔ پھر اس نے ریول سٹاک میں نی سے ایک باور ان سے صور تحال کی تھدیق کرنے کے لئے کہا۔

انہوں نے جواب دیا کہ اس وقت ان کے پاس کوئی کار موجود نہیں؟ انہوں نے وعدہ کیا کہ جو نہی کوئی کار واپس آئے گی وہ اے اس کام پر بھیج دیں گے۔ ڈیوٹی آفیسر نے ان کو بیلی کا پٹر استعمال کرنے کا مشورہ دیالیکن انہوں نے بتایا کہ بیلی کا پٹر محکے کا کوئی اعلیٰ افرائے کام کے لئے لے کر گیا ہوا ہے۔

سواسات بج ساحل پر بھیجی جانے والی کار کے آفیسر نے رپورٹ دی کہ یہاں ایک قریبی پڑول پہپ میں نامعلوم افراد نے ایک شخص کو گولیاں مارکر ہلاک کر دیا ہے اور بعدازاں بم بھینک کر پڑول پہپ کو اڑا دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے بتایا کہ ساحل کی پارکنگ میں ایک ٹرک بھی کھڑا نہایا گیا ہے اس ٹرک کے معائنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو دھا کہ فیز مواو کی نقل وحرکت میں استعال کیا گیا ہے۔ ڈیوٹی آفیسر نے اس رپورٹ کے موصول ہوتے ہی ربول شاک فون کیا اور ان کو بدلی ہوئی صورت حال کے بارے میں بتایا۔ ربول شاک والوں نے فورا آئیک کار میگاڈیم کی طرف روانہ کر دی۔ دی۔ سیکن اب بہت در ہو چکی تھی۔

# \*\*

ایک طرف تو یہ بھاگ دوڑ جاری تھی اور دوسری طرف سفید بالوں والا ہوٹل کے
اس کرے میں اپی آخری کارروائی میں مصروف تھا جہاں پن پریز کی رہائش تھی۔

اس کرے میں سے بچھ چیزیں اٹھا کران کی جگہ دوسری چیزیں رکھرہا تھا۔ اس نے وہاں پر
سے وہ نشان مٹا دیا تھا جس سے بن پریز کی اصلیت پر روشنی پڑسکتی تھی۔ پھر اس نے
کرے میں یہاں وہاں پچھالی چیزیں رکھ دیں جن کا بن پریز سے دور کا تعلق بھی نہیں
تھا۔ اب بن پریز کے کمرے کو خور سے دیکھنے والے کے لئے یہ اندازہ لگا نامشکل نہیں تھا
کہ یہ بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے کسی میکسکین دہشت ببند کا کمرہ ہے۔ تمام کا ملکس کرنے کے بعد سفید بالوں والے نے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر تنقید کی نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا پھر مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے اس نے باری۔

سرجیل دستانے اتارے اور باہرنکل گیا۔تھوڑی دیر بعدوہ قریبی بس سٹاپ پر کھڑا ہوٹل کے مین گیٹ سے پولیس کی دوکاروں کواندر جاتے ہوئے دیکھ رہاتھا۔

2

میگاڈیم کے ٹوٹے کے ٹھیک چارمنٹ بعد یعنی 9 بجگر 9 منٹ پرلہر"میگا ٹاؤن شپ" تک بننج گئی۔ وہ پائی کی ایک سیدھی دیوارتھی جو برق رفتاری سے ہر چیز کو ہڑپ کر رہی تھی۔ رہائش مکانات سیاحوں کے ہوئل تفریح گاہیں اور چرچ ، ہر چیز آ ٹافانا نگاہوں سے ۔ بل ہوگی۔ بجلی اور ٹیلی فون کے تاراور بلند و بالا تھے ایک لمحے کے لئے فضا میں لہرائے اور پائی میں روپوش ہو گئے۔ ہزاروں کی آبادی و الے اس قصبے پر ذرا دیر میں ایک سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ لہر تگ وادی میں سفر کرتی پوری رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی۔ وادی کے دونوں کناروں سے بڑی بڑی سالسٹر کرتی پوری رفتار پائی میں گر رہی تھیں۔ لہر کے راستے میں آئے والی ہر چیز اس کا حصہ بنی جا رہی تھی۔ بڑے برئے مکانوں جیسے تو دے لہر میں کنگروں کی طرح لہر کے ساتھ چل رہے سے ۔ تاور درخت حقیر تکوں کی طرح لہر کے ساتھ چل رہے ہتھے۔ تاور درخت حقیر تکوں کی طرح لہر کے ساتھ چل رہے ہتھے۔ ٹھار کی زد میں آپیکا میں گئریں اس پانچ سوف او ٹی دیوار نے اس وشی لہر کی ذد میں آپیکا تھا۔ کنگریٹ اور مٹی کہر کو چند سیکنڈ

ساتھ چل رہے تھے۔ ٹھیکہ 23 منٹ بعد نیا تھیر شدہ ریول سٹاک ڈیم الہر کی زومیں آ چکا تھا۔ کنکریٹ اور مٹی کی بنی ہوئی اس پانچے سوفٹ اونچی دیوار نے اس وحثی الہر کو چندسیکنڈ کے روکا۔ اہر بچ و تاب کھا کرا چھل اور بلند ہوتی چلی گئی اس جگہ اہر سے بیدا ہونے و الا ارتعاش اور اس کی آ مد کا نظارہ اس قدر ہیبت ناک تھا کہ کئی افراد خوف سے ہی مرگئے۔ صرف چودہ سیکٹہ بعد بیڈیم بھی گھنٹے ئیک گیا۔ کروڑوں ڈالر کی مالیت کا پراجیک گئے۔ صرف چودہ سیکٹہ بعد بیڈیم بھی گھنٹے ئیک گیا۔ کروڑوں ڈالر کی مالیت کا پراجیک طبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ملبے کا بیڈھیر اہر کے ساتھ شامل تھا اور اہر کی اونچائی برقرارتھی۔

# $\triangle \triangle \triangle$

ریول شاک کے جس باشندے نے سب سے پہلے اس لبر کو دیکھا۔ اس کا نام ڈیان کٹلرتھا وہ ٹرانس کینیڈا ہائی وے پرایسو پٹرول پہپ کا مالک تھا۔ اس کا پٹرول پہپ

شہر کے مغربی کنارے پر واقع تھا۔ وہاں سے دریائے کولیبیا پر بنا ہوا بل صاف نظر ہے تھا۔ بل کے پیچیے کافی دور تک دریا کا پاٹ بھی دکھائی دیتا تھا۔ کٹلرنے ابھی ایک ساح کی گاڑی میں پیرول ڈالا تھا۔اب وہ ایک کیڑے سے ہاتھ صاف کررہا تھا اور بے خیالی میں شال کی طرف و کیورہا تھا۔ ونعتا اے محسوس ہوا کہ کچھ گڑ برد ہے۔ اس کے قدموں کے بیچے زمین بل رہی تھی۔ پہلے تو اس نے سمجھا شاید کوئی بڑا ٹریلرسڑک پر سے گزررہا ہے کیکن جب اس نے سڑک پر نگاہ ڈالی تو کوئی گاڑی نظر نہیں آئی۔ تب اس نے محسوں كياكه زمين كى تفرقراب برو هائى ب-اس كے علادہ درياكى ست سے ايك عجيب تم كى مونج بھی سنائی دے رہی تھی۔ اس نے پھر شال کی طرف دیکھا اور حیرت سے بلکیں جھیکانے لگا۔ دھند کا ایک بہت بڑا بادل قصبے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں فوری طور پر آیا کہ بیکسی احیا تک موسی تبدیلی کی وجہ سے ہے۔ پھر گڑ گڑ اہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تب اس نے دور دریا کے بل کوٹو منے اور یانی کی ایک فلک بوس دیوار کو قریب آتے ویکھا .....آئکھیں ویکھ رہی تھیں لیکن ذہن یقین نہیں کر رہا تھا اور پھراس ے پہلے کہ وہ بھا گنالہراس کے سر پر پہنچ چکی تھی ....

بہنچ چکی تھی جھیل کے خاموش پانی میں ہلچل پیدا ہوئی اور لہر کی طاقت میں مزید اضافہ ہو

لہراب بالائی اور زیریں جھیل سمیت چار جھیلوں کی مشتر کہ طاقت لئے ہوئے تھی۔۔۔۔۔ بناہ قوت کے ساتھ لہرڈیم سے نکرائی۔ بائی کئی سوفٹ او پراچھل۔۔۔۔۔۔اور چند سکنڈ بعد وہاں'' کینئی سائیڈ ڈیم' نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ بلک جھپتے میں ڈیم کا پختہ حصہ دوسرے جھے سے علیحدہ ہوگیا۔ بائی پوری رفار سے اس وسیع شگاف کے اندر سے گزرا اور ڈیم کھڑ ہے گئڑے ہوگیا۔ بائی سائیڈ ڈیم سے گزر نے کے بعد دریا کی گزرگاہ گئر ہوگئی۔ گزرگاہ تک ہوئے ۔ اہرکی او نچائی میں مزید اضافہ ہوگیا۔ اب پائی فلک بوس دیوار کی صورت میں پوری حشر سامانیوں کے ساتھ امریکہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ فلک بوس دیوار کی صورت میں پوری حشر سامانیوں کے ساتھ امریکہ کی طرف بڑھ اربا تھا۔ کے شہر میں پہنچ گئی۔ خوش قتمتی سے اس شہر میں چند افراد لقمہ اجل بنے سے نگا گئے '' کا سوائی اڈہ وادی سے ہے کہ ایک نبتاً بلند سطح مرتفع پر واقع تھا۔ یہ ہوائی اڈہ وار بر قبل کی زد میں آئے ہے محفوظ رہا۔ اس سے پہلے کہ اہم کمل طور پر شہر کو ہڑ ہے کر جاتی اور بر تی کی زد میں آئے ہوائی اڈے وائی اڈے دہشت سے پھٹی کی زد میں آئے ہوائی اڈے دہشت سے پھٹی

موئی آواز میں حادثے کی اطلاع دی۔اس نے کہا "میں کیا دیکھرہا ہوں؟ یہ بادل تو نہیں ..... یوتو پائی ہے۔میرے خدا مدکیا ہور ہا ہے ..... پورا شہر برباد ہو گیا ہے کچھ باقی تہیں رہا۔ کچھ بھی تہیں بچا ہوگا۔''اور پھروہ پھوٹ پھوٹ کررونے لگا اس کے بیرالفاظ الرّكينيراك ايك جيث طيارے نے دوران پرواز سے اوراس كے ياكلث نے فورانس بارے میں وینکوور کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کوآ گاہ کیا جس ونت 640 نٹ بلندیہ خونی لہرکولمبیا کے چھوٹے سے سرحدی قصبے کوروندتی ہوئی ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے ؛ اندر داخل ہوئی۔ کینیڈا اور امریکہ کے اعلیٰ حکام اس صدی کی سب سے تہلکہ خیز خبر ہے۔ آگاه ہو چکے تھے۔

ا جا کٹ' کین' اپنی جگہ ہے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے چیرے پر سخت بے چینی نظر آر ہی تھی۔ وہ ٹیلی فون کے قریب پہنچا پھر اس کی انگلی تیزی ہے ڈاکل بر گروش کرنے کلی۔ تھوڑی دیریملے وہ گورز کے دفتر میں تیسری باررنگ کر چکا تھا۔ وہاں ہے کسی نے ریسیور نبیس اٹھایا تھا۔ اس نے سویٹ سے بھی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی کیکن ناکام رہا تھا۔ اب اس نے واشکنن میں مرکزی حکام سے رابطہ قائم کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ پچھ دیر بعدوہ ریسیور کان سے لگائے گھنٹی کی آ واز سنتا رہا پھر جھنجھلا کر ریسیور کریڈل پر پٹنے دیا۔ ہفتہ واری چھٹی نے پورے ملک کو جام کر کے رکھ دیا تھا۔تھوڑی دیر وہ کچھ سوچتا رہا بھر بولا - " چک، ہم یول ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ کتے۔ حالات بہت تثویش ناک ہیں۔اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو ابھی کرنا ہوگا۔" چک نے اس کی آتھوں میں جھا نکتے ہوئے کہا۔'' کیا تمہارا ارادہ فرار ہونے کا

" ہاں۔" کین نے فیصلہ کن کہج میں کہا۔ اس کی نگامیں تیزی سے کرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ چک کھڑی کے قریب کھڑی تھی۔ اس نے آگے جھک کرینے

سڑک پر دیکھا اور بولی۔''اوہ میراخیال ہے وہ ادھر ہی آ رہے ہیں۔'' ''کون ہیں وہ؟'' کین نے یو چھا اور پھر تیزی سے چلنا ہوا چک کے پاس جیجئے

گیا۔ ینچ پارکنگ میں ایک کیڈلک نظر آ رہی تھی۔ پھر چند کھے بعد گورنر کی اسٹنٹ سویٹ گاڑی سے برآ مد ہوئی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی عمارت میں داخل ہوگئی۔ چند کھے بعد وہ دروازے پر اس کی دستک کی آواز سن رہے تھے۔ کین نے آ گے بڑھ کر

دروازہ کھولا۔ سویٹ کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا۔ اس نے اندر آتے ہی کہا۔ ''مسٹر کین آپ اپنا سامان لے لیجئے آپ کواسی ونت میرے ساتھ چلنا ہے۔ آپ کی ساتھی جک میبیں رہے گی۔''

چک نے تک کر کہا۔ ''کیوں! میں کیوں یہاں رہنے گی۔ میں اب تک کین کے ساتھ رہی ہوں، اب بھی اس کے ساتھ جاؤں گی۔''

سویٹ نے کہا۔ " مجھے افسول ہے مس چک، میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دے عتی مسرکین کو گورز کے ساتھ ایک اہم میٹنگ میں شریک ہونا ہے۔آپ یہاں مسلح محا فظوں کی زیرنگرانی رہیں گی۔''

اچاک چک کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے چوک کرسویٹ کو گھورا۔ '' ہوں ..... میں سمجھ کئی ہوں مس سویٹ ،میگاڈیم ٹوٹ گیا ہے ..... خیر مجھ بھی ہو میں ایک صحافی اوراخبار کی نمائندہ ہوں۔ یہ میرا فرض اور میراحق بھی ہے کہ میں اپنے ملک کو پیش آنے والے اہم ترین واقعات کے بارے میں جاننے کی کوشش کروں ۔تم مجھے اس حق ے محروم نہیں کر سکتیں۔' وہ کین کی طرف مڑی۔''کین اسے بتاؤ کہ میں بھی ساتھ

سویٹ نے فشک کہے میں کہا۔ "مسٹرکین کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ قومی رازداری کا معاملہ ہے تم بہرصورت میہیں رہوگی۔ "کین نے نرمی سے چک کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔'' چک جیسے میکہتی ہے، یہ کروتم بہرحال یہاں زیادہ محفوظ

رہوگی۔' تھوڑی دیر بعدان کی گاڑی برق رفتاری ہے گورنر ہاؤس کی طرف جارہی تھی۔ 
کھ کھ کہ

صدرامریکہ وائٹ ہاؤس میں اپ وسیج وعریف دفتر کے اندر بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ نجانے اس دفتر میں رچر ڈنکسن اور جی کارٹر سمیت کتے صدراس انداز میں طہلتے ہوئے عالمگیر مسائل پرغور کر بچے تھے لیکن اس دفت صدرامریکہ کواپی ٹوعیت کے عجیب وغریب مسئلے کا سامنا تھا۔ وہ بار باررک کراپ ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذ کود کھ عجیب وغریب مسئلے کا سامنا تھا۔ وہ بار باررک کراپ ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذ کود کھ دہ سے۔ وہ گورزگلوریا کولن کی بہت عزت کرتے تھے۔ اپنی ذہانت اور سیاس سوچھ بوجھ کی وجہ سے وہ صدر کی نظر میں خاص مقام رکھتی تھی لیکن اس دفت اس نے ایک عجیب فہرسائی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے صدر کو بذریعہ فون ریاست واشکٹن کے بارے میں اپنی تشویش سے آگاہ کیا تھا اور حفاظتی اقد امات کا مشورہ دیا تھا۔ اس وقت صدر عجیب مختص میں تھنے ہوئے تھے۔ ساور اب چند لمحے پہلے ان کو بحری گرانی اور موسمیات کے مختص میں تھنے ہوئے تھے۔ ساور اب چند لمحے پہلے ان کو بحری گرانی اور موسمیات کے تقریک کرکاغذی تحریک کر پڑو پڑھنا شروع کیا۔

"مواصلاتی سیارے کی رپورٹ کے مطابق مرکزی برطانوی کولبیا شدیدترین سیاب کی زدیس ہے۔ایف ڈی آ رجیل کے علاقے تک زبردست نقصانات کے آثار پائے جاتے ہیں۔سیاب" گرنیڈکولی" کی طرف بڑھ رہا ہے۔اس معاملہ میں صدر امریکہ کی فوری توجہ کی ضرورت ہے۔" (این اوا ے اے ہوسٹن)

صدر کی پیشانی پرسوچ کی کیریں پھیل گئیں۔ انہیں معلوم تھا ابھی ایک تھٹے کے اندر اندر ذرائع ابلاغ کے نمائندے سرکاری بیان حاصل کرنے کے لئے وائٹ ہاؤس کے دروازے پر دھاوا بول دیں گے۔ انہوں نے کلائی کی گھڑی کی طرف دیکھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ وہ پرسوچ انداز میں چلتے ہوئے بلٹ پروف شخشے والی بیرونی کھڑکی کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ یہاں سے وہ مغربی لان کا سبزہ زارصاف دیکھ

کتے تھے۔ جب انہوں نے رچ لینڈ کے ری ایکٹر کے بارے میں گلور یا کون کے کے خدشات یاد کئے تو ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ صدر اچھی طرح جانتے تھے کہ وہاں پر ایٹی فضلے کا بہت بڑاسٹور ہے۔ یہ ایٹی فضلہ اگر سیلا ب کی زدمیں آ گیا تو بہت سے خطرات کا پیش خیمہ ٹابت ہوگا۔ اس کے علاوہ ری ایکٹر میں بھی پورینیم کی پچھ نہ پچھ مقد ار موجود ہوگی۔ ری ایکٹر کو محفوظ کرنا بھی ضروری تھا۔ صدر کھڑ کی میں سے لان کی طرف د کھے رہے تھے۔ درختوں پر پرند ہے چپجہا رہے تھے۔ خوبصورت تنایاں پھولوں پر رقص کر رہی تھیں۔ صدر کے خیالات کہیں اور پہنچ گئے۔ ان کے دل سے بے ساختہ دعا رقص کر رہی تھیں۔ صدر کے خیالات کہیں اور پہنچ گئے۔ ان کے دل سے بے ساختہ دعا رقص کر رہی تھیں۔ صدر کے خیالات کہیں اور پہنچ گئے۔ ان کے دل سے بے ساختہ دعا رقص کر دبی تھیں۔ صدر کے خیالات کہیں اور پہنچ گئے۔ ان کے دل سے بے ساختہ دعا رقص کی دبی تھیں۔

\*\*\*

جب اہر ایف ڈی آ رجیل میں داخل ہوئی تو اس کی شکل قدرے تبدیل ہوگی۔ ہراہ داست جھیل میں گرنے کے بجائے اہر اپ شائی کنارے کی طرف اچھل گئی۔ جب اہر کے پچھلے جھے میں ایک اہر ہے سالی کا دباؤ زیادہ بڑھ گیا تو اگلے جھے میں ایک اہر ہے ساپیدا ہو گیا۔ اس اہر یے پچھلے حصے میں ایک اہر ہے ساپیدا ہو گیا۔ اس اہر یے کی اونچائی کم از کم 200 فٹ تھی اور بیاصل موج کے آگے آگے بوری رفتار سے سفر کر رہا تھا۔ بہ اہر یہ ایک قوس کی شکل میں تھا۔ اس کے پچھلی طرف زبردست گرداب بن رہے تھے۔ یہ گرداب اور بھنور تیزی سے سفر کر تے ہوئے میلوں پیچھے تک جاتے تھے۔ دریا کی گزرگاہ کے دونوں کناروں سے باہر چوتھائی میل کے اندر آنے والی ہر چیز نیست و نابود ہور ہی تھی۔ جس وقت اہر ایف ڈی آ رجیل میں داخل ہوئی ، بینکڑوں ہم چھوٹی بڑی کشتیاں اور تفریکی برے پانی میں تیر رہے تھے۔ جھیل کے کنارے چھٹی منانے والوں کا بجوم تھا۔ گرمائی مجھوٹی بان آ بادتھیں اور ہر طرف میلے کا ساں تھا۔

اور پھر قیامت کی گھڑی آن پیچی۔ پہلے دھندی نظر آئی اور پھر ایک گونج سائی دی۔ لوگ ابھی صورت حال کا جائزہ ہی لے رہے تھے کہ لہر ان کے سرول پر پہنچ گئ۔ بھا گنا تو دور کی بات ہے، بہت سے لوگوں کو چیخنے کا موقع بھی ندل سکا۔اس سے پہلے کہ

وہ سمجھ سکتے کیا ہوا ہے، ہزاروں لا کھوں ٹن پائی ان کے سروں پرسے گزرگیا۔ پانچ ہزار افراد پلک جھپنے میں لقمہ اجل بن گئے۔ صرف ایک تفریحی بجرہ غرقاب ہونے سے پی گیا۔ اس بجرے پرسکول کے چارسو بچے سوار تھے۔ یہ بجرہ ڈو بنے کے بجائے ہراول موج کی موج کے اوپر سوار ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ سفر کرنے لگالیکن جلد ہی بجرہ موج کی بچھلی ڈھلوان پر پہنچ گیا۔ اس کا اگلا حصہ 80 کے زادیے پر جھک گیا۔ معصوم بچوں کی چینیں فضا میں بلند ہوئیں اور پھراصل لہر نے جہاز کوآ لیا۔ بجرے نے بیسوں قلابازیاں و کھائیں۔

اورخوفزدہ بیج ہمیشہ کے لئے خاموش ہو گئے۔

لہراب جھیل کے درمیان پہنچ گئ تھی اس کی بلندی ایک بار پھر 328 فٹ تک پہنچ چک تھی اوراس میں مزیداضا فہ ہور ہا تھا۔وہ 82 میل فی گھنٹہ کی طوفانی رفتار سے ڈیم کی طرف بڑھ رہی تھی۔اس ڈیم کا نام گرنیڈ کولی تھا۔ دن کے گیارہ بجکر اٹھارہ منٹ ہوئے شھے۔

#### \*\*\*

کین گورز ہاؤس میں انظامیہ کامخصوص سوٹ پہنے وسیع و عریض میز کے ایک سرے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس سوٹ کا انظام سویٹ نے ہنگا می طور پر کیا تھا۔ کین نے کن انگھیوں سے میز کے ددنوں طرف بیٹھے ہوئے انظامیہ کے اعلیٰ عہد یداروں کی طرف دیکھا۔ یہ ایک نہایت اعلیٰ سطحی میٹنگ تھی۔ ایک لمحے کے لئے کین نے سوچا ہوسکتا ہے انہی افراد میں سے کوئی شخص ان کارروا ئیوں کا ذے دار ہو جواسے اور چک کوئل کرنے کے لئے کی گئی تھیں اور جن کے نتیج میں ہیلران ہلاک ہو چکا تھا۔ ایک لمحے کے لئے اس نے گھرا ہے کے لئے اس نے گھرا ہے کوئل کرنے کے شرکاء کا جائزہ لینا شروع کیا۔ مختلف چروں پر پھلی ہوئی اس کی نگاہ ایک سے ت گیر جرے پر آ کررک گئی۔ کین نے ذہن پر زور دیا۔ ہاں، تھوڑی دیر قبل سویٹ نے اس چرے پر آ کررک گئی۔ کین نے ذہن پر زور دیا۔ ہاں، تھوڑی دیر قبل سویٹ نے اس

معض کا تعارف جزل کرش هیمنڈ کے نام سے کروایا تھا۔ وہ زمینی فوج کی ایک انجینئر نگ پلاٹون کاریجنل کمانڈرتھا۔اس پلاٹون کا تعلق بیور ہو آ ف ریکلے میشن ہے بھی تھا۔ ایک لحاظ سے میر پلاٹون امریکہ کے ہر بڑے ڈیم پر ہونے والے بنیادی کام کی براہ راست ذمہ دار تھی۔ اس کے علاوہ کولیلیا کے تمام ڈیمزکی ذمہ داری بھی اس پرتھی۔ اگر كوفى صحف معامده كولمبيا اوركينيدين ذيمزيس سب سے زياده ملوث سمجها جاسكا تھا تو وہ جنرل هیمنڈ ہی تھا۔ کین نے سوچا تو کیا جزل هیمنڈ ہی اس سازش کا کرتا دھرتا ہے۔ اگر ھیمنڈ اس سازش میں شریک ہے تو پھر بیور یو بھی شریک ہے۔ یوں تو پھر نجانے کون کون سے لوگ اس میں شریک ہوجاتے تھے۔ اس طرح تو گورز گلوریا پر بھی شک کیا جا سکتا تھا۔ اس نے گورزر گلوریا کے ماضی پر اک نگاہ ڈالی ....نہیں ....نہیں ایسانہیں ہوسکتا۔ اس کے ذہن نے گوائی دی۔ اس کی سوج بہت دور تک نکل گئ تھی۔ اس نے اسے خیالات کی با گیس کھینی اور سامنے بیٹھی ہوئی گورنر کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ سویٹ کے ساتھ ایک طویل سرگوشی میں مصروف تھی۔ میٹنگ میں شامل تمام ممبران اینے اینے خیالات کا اظهار کر چکے تھے اور اب گورز کوحتی اعلان کرنا تھا۔ گورز نے سلسلہ کلام منقطع کیا اور ممبران کی طرف متوجہ ہوئی۔اس کے دکش چہرے پر فکر وتر دد کی کیسریں ھینچی ہوئی تھیں۔ جب وہ بولی تو اس کی آواز سے گہری پریشانی کا اظہار ہورہا تھا۔"معزز حضرات! "اس نے اپنی انگلیول کے سرول کو جوڑتے ہوئے کہا۔ "مس سویٹ نے مجھے ابھی بتایا ہے کہ لہر گرنیڈ کو لی سے بچاس میل کے فاصلے پر پہنچ بھی ہے۔ ہمارے پاس کچھ كرنے كے لئے بہت تھوڑا وقت ہے اور حاوثے كى وجوہات جانے كے لئے بالكل وقت نہیں۔ بونی وائل یاوراتھارٹی کے ڈپٹی چیئر مین مسٹر فریڈی نے ابھی کہا ہے کہ گر نیڈ کولی ڈیم اس لہر کو رو کئے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اندازہ ہے کہ اس سے لہر کا زور

ریاست کے ثالی علاقے کی طرف ہوجائے گالیکن اس ہے سمی قتم کے نقصان کا اندیشہ

نہیں ہے۔ بہرحال مسٹر کین نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا اور میں بے تکلفانہ یہ عرض

کرنا چاہتی ہوں کہ ان کے دلائل میں وزن ہے۔ مسٹر فریڈی کی ماہرانہ دائے کواگر کھے در کے لئے پس منظر میں رکھ کرسوچا جائے تو ہمیں کہنا ہوگا کہ گرنیڈ کولی کا چانس فغنی نفٹی ہے۔ "گورزگلوریانے بحرالکاہل کی ہنگا می منصوبہ بندی کونسل کے ڈائر یکٹر ولس کی فنٹی ہے۔ "گورزگلوریانے بحرالکاہل کی ہنگا می منصوبہ بندی کونسل کے ڈائر یکٹر ولس کے طرف و یکھتے ہوئے کہا۔"ڈاکٹر میرامشورہ ہے کہ آپ جلد از جلد جھوٹے تصبوں سے آبادی کے انخلاء کے پروگرام پڑھل شروع کر دیں۔ مسٹر کین کے پیش کردہ اعداد وشار کے مطابق فی الحال پورٹ لینڈ کی آبادی کوکوئی شدید خطرہ لاخت نہیں۔ بہر حال میں تھوڑی دیر بعد گورز بلیک سے ملاقات کرنے والی ہوں۔ اس ملاقات کے دوران وہاں کی آبادی کا مئلہ زیر بحث آئے گا۔

"ایک بات اور گورز بلیک کے مشورے پر میں نے اپنے تمام ہیڑ کوارٹرز بورٹ لینڈ میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہاں ہم کو اطلاعات ونشریات اور تو انائی کی بہتر سہولتیں میسرآ سکیں گی۔آپ لوگوں کوکوئی اعتراض تونہیں؟" تمام مبران نے اس فصلے کی تائیدی۔ گورز نے اپن گفری کی طرف دیکھتے ہوئے سلسلہ کلام جاری رکھا۔"میرا خیال ہے ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ اگر گرنیڈ کولی ڈیم گر جاتا ہے تو ہم کوسب سے زیادہ اہمیت رج لینڈ کے ایٹمی ذخیرے کو دینی ہوگ۔ " گورز گلوریا کچھ کہتے کہتے رک گئی۔اتنے میں ایمرجنسی فون کی تھنٹی بھی بجنے لگی۔ گورزشیشے کے کیبن میں جا کرفون سننے کئی۔ تقریباً پانچ من بعد وہ باہر نکلی۔ اس کے چبرے پر تشویش کے سائے کچھ اور گہرے ہو گئے تھے۔ کری پر بیٹھ کراس نے حسب عادت اپنی انگلیوں کے سروں کو جوڑا اور گلا صاف کرتے ہوئے بولی۔"حضرات صورتحال کچھ اور بگڑ گئی ہے۔میرے یاس مصدقہ اطلاعات نہیں تھیں ورنہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دیت۔ رچ لینڈ سے پی خرآئی ہے کہ کل رات سے ایک نیم یا گل مسلح محض ری ایکٹر کے فاسٹ بریڈر میں گھسا ہوا ہے۔ اس نے وہاں سے نگلنے کے لئے کچھ احقانہ مطالبات کئے ہیں۔ مقامی حکام اس سے نننے کی کوشش کررہے ہیں۔''

اس اطلاع پر ایک نئ بحث شروع ہوگئ۔ گورز نے اس موقع پر بے حدفہم و فراست اور چا بکدسی کا ثبوت دیا۔ صرف دس منٹ کے اندر وہ بحث سمیٹنے میں کا میاب ہوگئ۔ افتتا می اعلان کرتے ہوئے اس نے کہا۔ ''اس صورتحال میں ہمیں پہلے سے زیادہ بیزی سے کام کرنا ہوگا۔ مسٹر کین نہ صرف ایک انجینئر ہیں بلکہ رچ لینڈ کے معاملات کو انچی طرح سجھتے ہیں اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ وہ درچ لینڈ آپریشن کی گرانی کریں۔ میرا خیال ہے ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ کرنل کرافورڈ جلداز جلد مسٹر کین کے روائلی کا بندوبست کریں۔''

کرنل کرافورڈ نے کہا۔ ' میں فضائیہ کے ایف 11 طیارے میں آیا ہوں۔ طیارہ بیرونی ہوائی اڈے پر کھڑا ہے۔ میں اس وقت امریکن فضائیہ کا بہترین پائلٹ مسٹرکین کے ساتھ بھیج سکتا ہوں۔ اگر آپ کا ہیلی کا پٹر یہاں موجود ہے تو میں دس منٹ کے اندر مسٹرکین کو جہاز پر سوار کراسکتا ہوں۔ اتن دیر میں آپ رچ لینڈ میں ہائی وے کا ایک حصہ طیارے کے لئے خالی کروائیں۔ اگر ایک میل تک بھی سڑک خالی مل گئ تو طیارہ باآسانی اتر جائے گا۔''

"وری گذ!" گورزگلوریانے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔" اگر کسی کوکوئی اور سوال نہیں پوچسٹا تو میرا خیال ہمیں فورا یہاں سے اٹھ جانا چاہئے۔" گورنر اور سویٹ اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اس کے ساتھ ہی اس بنگا می نشست کا خاتمہ ہوگیا۔

کافی شاپ میں گے ہوئے وال کلاک نے دو پہر کے بارہ بجنے کا اعلان کیا۔
بگ باب نے چونک کرکلاک کی طرف دیکھا اور پھر کھڑ کی سے باہر دیکھنے لگا۔ پچھ سوچ
کراس نے بیقینی کے عالم میں اپناسر ہلایا۔ گرنیڈ کو لی میں رہتے ہوئے اسے پنتالیس
سال ہو گئے شے۔ اس طویل مدت میں اس نے بھی ایبا منظر نہیں دیکھا تھا۔ پورے کا
پورا قصبہ خالی ہو چکا تھا۔ سڑکیں اور گلیاں بھا کمیں بھا کمیں کر رہی تھیں۔ خی کہ اس بارونق

ڈیم سے دومیل او پر اہر نظیمی راستے پر سفر کرتی ہوئی پوری رفتار ہے ڈیم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اہر کو دیکھنے سے بہت پہلے بگ باب نے اس کومسوس کر لیا پوری وادی اچا بک بری طرح لرزنے گئی تھی۔ کافی شاپ کے اندر الماریوں میں رکھی ہوئی پلیٹیں پہلے زور ذور سے ہلیں اور پھر لڑھک کر فرش پر گرنے گئیں۔ بگ باب کومسوس ہوا جسے فرش اس کے پاؤں تلے سے فکلٹا جا رہا ہے۔ اس نے سوچا وہ تو کسی سلاب کا ذکر کر رہے تھے لیکن یہ تو زلزلہ محسوس ہوتا ہے۔ وہ پریشانی سے اپنی جگہ پر کھڑا سوچ رہا تھا کہ کیا کرے اور پھراس نے کھڑی سے اہر کی آمد کا منظر دیکھا۔

خدا کی پناه! وه ابر تھی یا یانی کا بہاڑ تھا۔ ایک خوفناک گونج سے ابر کا سامنے کا حصہ مل وے سے مکرایا۔ سپل وے کے گیٹ ٹوٹ گئے یانی کا ایک تندر بلاسیل وے سے الل كرنشيب كى طرف برها۔ اس كے بعد اصل لهر بورى طاقت كے ساتھ و يم سے الرائی۔ بگ باب کی آ تکھیں حمرت سے پھٹی ہوئی تھیں اور اس کے ہونٹ وائزے کی نكل ميں ساكت ہو گئے تھے۔اس نے ويكھا كه ذيم سے ظرا كراہر بلند ہونے لكى ہے۔ مروہ بلند سے بلند ہوتی من اور ڈیم سے سات سوفٹ اور چلی من ۔ بول لگا جیسے زمین ے آسان تک یانی کی دیوار فضامیں معلق ہو کررہ گئی تھی۔ پھرید دیوار حرکت میں آئی۔ اُسته آسته يرده كرنے لگا۔ بك باب نے دہشت زده نگابوں سے ديكھا ..... كرنيڈ كولى ارچکا تھا۔ ہزاروں لا کھوں ٹن یانی خوفناک رفتار ہے گرنیڈ کولی کے قصبے پر چڑھ دوڑا۔ بھاگ اڑاتے ہوئے یانی کی بوچھاڑوں نے آنا فانا ہر چیز کواپی لپیٹ میں لے لیا۔ کافی ٹاپ کی حصت ہزاروں ٹن وزن کوایک لمحے کے لئے بھی برداشت نہ کرسکی۔ بگ باب نے اپنی زندگی کی جو آخری آ واز سی وہ حصت ٹوٹے کی تھی ۔ لہر کے نکرانے کے صرف میں لینٹر بعد ڈیم اپنی بنیادوں سمیت اکھڑ گیا۔ پھراس کے دوکلزے باتی ڈیم سے علیحدہ ہو گئے۔ مید دونوں ٹکڑے تقریباً ایک ایک ہزار فٹ لمبے تھے۔ پانی کے مسلسل دباؤ کی وجہ ت بید دونو ل ککڑے مکمل طور پر گھوم گئے ، پھرا یک دوسرے سے ٹکرائے اور پاش پاش ہو

رہے والی کافی شاپ میں بھی اس کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ اس نے کافی کی خود کار مشین میں سے اپنے لئے کافی کا کپ نکالا اور اس کی چسکیان لیتے ہوئے کھڑ کی سے باہر دیکھنے لگا۔ يبال سے اسے كرنيد كولى ذيم كا دُھانچە صاف نظر آ رہا تھا۔ اس في اپنى زندگى كا بہترین حصہ اس ڈیم کے نشیب و فراز پر گھومتے ہوئے گزارا تھا۔ وہ ڈیم کے ایک ایک انچ سے واقف تھا۔ یہ ڈیم 4000 فٹ لمبا اور 550 فٹ اونچا تھا۔ بنیادول سے اس کی موٹائی 500 نٹ تھی جواویر کی طرف کم ہوتی ہوئی آخر میں 30 نٹ رہ جاتی تھی۔ الوب اور تنكريث كاليفظيم الثان بندنهايت مضبوط بنيادول پرتغير كيا كيا تھا۔ بك باب نے سوچا دنیا کی کوئی طاقت اس بند کوایی جگد سے نہیں ہلا سکے گی۔اس کا ذہن ماضی کے ورق النے لگا۔ وہ 1933ء میں روز گار کی تلاش میں بھٹکتا ہوا یہاں آیا تھا۔جس وقت اس نے اس ڈیم پر مزدوری شروع کی اس کی عمرسترہ سال تھی۔ بیٹار دوسرے مردوروں کی طرح وہ کنگریٹ پلانٹ کے لئے پانی بھر بھر کر لاتا تھا۔جب نو سال بعد 1942ء میں بیرڈیم مکمل ہوا تو اس کے ہرائج پر بگ باب کے پیروں کے نشانات ثبت ہو چکے تھے۔ بھی بھی بگ باب کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے بیدڈ میم کوئی بچہ ہے جے اس نے یال بوس کر جوان کیا ہے۔ وہ اب اس ماحول سے جدائی برداشت نہیں کرسکتا تھا۔ وہ مہیں بر ملازمت کرتا رہا اور آ ستہ آ ستہ پلانٹ فور مین کے درجے تک بینچ گیا ....اب بیرڈیم اول تا آخراس کے ذہن میں محفوظ تھا اور وہ اس کی ہراین سے واقف تھا۔

''دوہ کہتے ہیں گرنیڈ کولی ٹوٹ جائے گا۔'' اس نے بڑے درد سے سوچا۔''نہیں ٹوٹے گا گرنیڈ کولی کا ٹوٹے گا گرنیڈ کولی کا کوئی بھی لہر، چاہے وہ کینیڈا سے آئے یا کہیں اور سے، گرنیڈ کولی کا کہیں بگاڑ سکتی۔ چٹانوں کا یہ بیٹا ہرلہر کی کمر توڑ دے گا ۔۔۔۔۔اگر سارا قصبہ بھاگ گیا تو کیا ہوا میں تو یہاں ہوں۔ میں دیکھوں گا کون ساسلاب گرنیڈ کولی کو پھلا تگ کر یہاں بہنچتا ہے۔''

گئے۔ لہر کو بحرالکا بل تک چنچنے سے روکنے والی سب سے بڑی رکاوٹ دور ہو چکی تھی۔ گرنیڈ کولی ٹوٹ گیا تھا۔

#### \*\*\*

جب کین کرنل کرافورڈ کے بیچے چاتا ہوا درواز نے کی طرف بڑھا تو اس نے ایک کونے میں جزل ھیمنڈ کے سامنے کونے میں جزل ھیمنڈ کومسٹر فریڈی کے ساتھ مصروف گفتگو پایا۔ جزل ھیمنڈ کے سامنے مسٹر فریڈی بالکل ٹھگنے لگ رہے تھے۔ایک لمحے کے لئے اس کی آئیسی ھیمنڈ سے ملیں اور اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑتی محسوں ہوئی ۔۔۔۔ایک ہی جیسے ایک وفعہ نو جوانی میں اس نے ایک رسالے میں خونی ریچھ کی آئیسی کین کو ابھی تک یاد ایک تصویر میں اس ریچھ کا کلوز آپ تھا۔ اس قاتل ریچھ کی آئیسی کین کو ابھی تک یاد تھیں۔ اس کی آئیسی کین کو ابھی تک یاد حمد از جلد ان آئیسی بالکل ھیمنڈ کی آئیسوں جیسی تھیں۔ کین کا دل چاہا کہ وہ جلد ان جلد ان آئیسوں کی بہنچ سے دورنگل جائے تب اچا تک اس کو چک کا خیال آیا اور اس نے سوچا اسے چک کو ہوئل میں اکیل نہیں جیموڑ تا چا ہے تھا۔

#### $^{2}$

دوآ دی گل کے سرے پر نمودار ہوئے۔ پھروہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہوکر سرک کے مختلف کناروں پر چلنے گان کارخ اس ہول کے مین گیٹ کی طرف تھا جہاں چک کھیری ہوئی تھی۔ بائیس کنارے پر چلنے والا آ دمی تیز تیز قدم اٹھا تا ہوا ہوئل کے مین گیٹ کی طرف بڑھا۔ پولیس کار میں موجود گارڈ نے رسالے پر سے سراٹھا کراس آ دمی کی طرف دیکھا۔ شاید وہ اس کی نیت بھا نپنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ اس شخص کو نہ تو دکھے سکا اور نہ اس کی نیت بھانپ سکا جوعقب سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے دکھے سکا اور نہ اس کی نیت بھانپ سکا ہوعقب سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ اس کا ہاتھ اپنی تھی اپنی گارڈ نے گھوم کراس کی طرف و کھا لیکن بہت دیر ہو چکی تھی اس آ دمی نے چار دفعہ ٹریگر دبایا۔ ٹھک ٹھک کی آ واز آئی اور چار

گولیاں گارڈ کے سر' گردن اور سینے میں پیوست ہو گئیں۔ دوسرا آ دمی تیزی سے کار کی طرف لیکا۔ اس نے اگلا دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ سنجال لی۔ تھوڑی دیر بعد پولیس کی گاڑی لاش سمیت ایک جانب غائب ہوگئ۔ تقریباً بیں سینڈ بعد ایک دوسری کارٹمودار ہوئی۔ یہ کار ہموئل کے دروازے کے سامنے پہنچ کررگ۔ اس میں سے تین خوش پوش افراد ہرآ مد ہوئے اور ہوٹل میں داخل ہو گئے۔ چند کھے بعد وہ چک کے دروازے پردستک دے رہے تھے۔

چک نے دروازہ کھولا۔ اس کے بال پریشان تھے اور آ تکھیں سرخ نظر آ رہی تھیں۔ تین افزادیں سے ایک نے اپنا شاختی کارڈ دکھاتے ہوئے خود کو اعلیٰ افسر ظاہر کیا اور چک کو بتایا کہ وہ اسے لینے آئے ہیں۔ کین گورز ہاؤس میں ان کا انتظار کر رہا ہے۔ چک کے اداس چہرے پر رونق نظر آنے گئی۔'' پلیز آپ ایک منٹ بیٹھیں۔ میں اپنا سامان لے لوں۔''

''سامان کی ضرورت نہیں۔' ایک شخص نے کہا۔''سامان بعد میں آ جائے گا۔'
چک نے ایک لمحے کے لئے پچھ سوچا اور پھر ان کے ساتھ چل دی۔ تھوڑی دیر
بعدان کی کار برق رفتاری ہے ایک جانب اڑی جارہی تھی۔ ایک شخص ڈرائیور کے ساتھ
بیٹا تھا اور دو اس کے دائیں بائیں براجمان شے۔ نجانے کیوں چک کے زہن میں
خطرے کی تھنٹی بجنے گئی۔ اس نے اردگرد کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔''آپ لوگ تو شہر سے
باہر جارہے ہیں۔''

''ہاں خاموش بیٹی رہو۔'' ایک شخص نے پھنکار کر کہا اور تب چک نے محسوس کیا کہ کوئی سخت می چیز اس کے پہلو میں چبھ رہی ہے۔ وہ ریوالور کی نال کی گولائی پہپان چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بیچارگی کے ساتھ ساتھ گہرا خوف کروٹیس لینے لگا۔ اس وقت گیارہ بجکر تمیں منٹ ہوئے تھے۔ کین کے تمام خدشات درست ثابت ہوئے تھے۔''وائلڈ بل'' اپنے نام کے عین مطابق ایک طوفانی پائلٹ تھا۔ طیارہ اس وقت 16 ہزارف کی بلندی پر گیارہ سومیل فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کررہا تھا۔ کین کا خیال تھا کہ وہ ابھی طیار ہے کومزید بلندی پر لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے وائلڈ بل کو باتوں میں لگانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔''مسٹروائلڈ کیاتم شادی شدہ ہو؟''

' دنہیں!'' وائلڈ نے مخضر ساجواب دیا۔ طیارہ مزید دوسوفٹ اوپر چلا گیا۔ '' تمہارے والدین حیات ہیں؟'' کین نے دوسرا سوال کیا۔ '' خبرنہیں!'' طیارہ اب ساڑھے سولہ ہزارفٹ کی بلندی پرتھا۔

کین نے بیداؤ برکار جاتے د کھے کر کہا۔ ''مسٹر وائلڈ، اتن جلدی بلندی پر پرواز كرنے كى كيا ضرورت ہے۔ يہال سے تو ينج كچھ دكھائى بى نہيں ديتا۔ 'واكلانے كھوم کراس کی طرف دیکھا۔ آئسیجن ماسک کے اوپر سے اس کی آئکھیں مسکرا رہی تھیں۔ اس كے لب ملے اور اس كى آ واز كين كوايے ہيلمٹ ميں نصب مير فون سے ساكى دى۔ "میراخیال ہے آپ بلندی ہے ڈرنے کے مرض میں مبتلا ہیں۔ عجیب بات ہے لوگوں کو بلندى يرخوف آتا ے جبكه مجھے زمين ير هجرابث موتى ہے .... ليج جناب بچھ فيح آ جاتے ہیں۔'اس نے رفتار کم کئے بغیر جیٹ جہاز کوغوط دیا۔ کین نے مضبوطی ہے اپنی نشست کوتھا ما ہوا تھا۔ اے لگا جیسے اس کا معدہ اچھل کرحلق میں آ گیا ہو۔ اس نے پچھ در کے لئے آ تکھیں بند کرلیں تھوڑی ریبعد جب اس نے آ تکھیں کھولیں تو اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی وہ تقریباً تین سوفٹ کی بلندی پر پرواز کر رہے تھے۔ یوں لگنا تھا جیسے جہاز ابھی درختوں سے مکرا جائے گا۔ کین نے وائلڈ بل کی طرف دیکھا۔ و ومسکرا رہا تھا۔ کین کواس کی ان بے وقت اٹھکیلیوں پر سخت غصر آ رہا تھا لیکن اس سے پیشتر کہ وہ كچه كهتا، وائل الله بل خود عى بول يرا - "سورى جناب ميس بھول كيا تھا كه آپ ميرے ساتھ ہیں۔ دراصل میری عادتیں بہت پختہ ہو چکی ہیں۔ " پھراس نے جہاز کو ایک تک بہاڑی

کین گورز ہاؤس سے ہیلی کا پٹر کے ذریعے اولیمیا ائر پورٹ پہنچا۔ سامنے رن وے رفضائیکا ایف - 11 طیارہ تیار کھڑا تھا۔ کین نے پہلے بھی سی تیز رفتار طیارے میں سفرنہیں کیا تھا۔اس کے دل میں خوف سا کروٹیس لینے لگا اور پھراس کو کرنل کی بات یاد آئی اس نے کہا تھا میں امریکن فضائیہ کا بہترین پائلٹ تہہیں دوں گا۔ کین نے سوحا وہ یقینا کوئی تجربہ کار مخص ہوگا اس لئے فکر کی کوئی بات نہیں۔ جب اس نے طیارے میں جھا تک کر دیکھا تو یا تلك نام كى كوئى چيز وہال موجود نبيس تھى اور تب اس كو دور سے ايك مخض بھا گنا ہوا دکھائی دیا۔ وہ ای طرف آ رہا تھا۔ اس نے پریشر سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ہیلمٹ تھا۔ جو گنگ کے انداز میں بھا گنا ہوا وہ کین کے پاس پہنچا اور جلدی سے مصافحہ کرتے ہوئے بولا۔'' میرانام بل کنٹیرا ہے۔ کرنل بل کنٹیرا۔لوگ پیار سے مجھے وائلڈ بل کہتے ہیں۔ "کین نے تقیدی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی عمر کوئی اٹھائیس برس رہی ہوگی؟ اس کے منہ میں بیف برگر کا کچھ حصہ شمنسا ہوا تھا اور وہ جلد از جلد اس کو نگلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب کین کو پیۃ چلا کہ بید حفزت طیارے کواڑا کر لے جائیں گے تو اس کی سٹی تم ہوگئی۔ بہر حال اب تو تکرار کا موقع نہیں تھا۔ کین نے آ تحصيل هما كرآ مان كي طرف ديكها اورجهازين داخل موكيا- "واكلدبل!" ياكك كا نام اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ اس نام سے اسے مزید وحشت ہورہی تھی۔ کہیں ہے نام اس کی طبیعت کے جنگلی بن اور لا پرواہی کی طرف تو اشارہ نہیں کرتا۔ واکلڈ بل نے بیف برگر کا آخری مکرا ملق سے فیجا تارتے ہوئے ایک جانب اشارہ کیا۔ "جناب اس طرف آپ کا پریشرسوٹ پڑا ہے۔فورا پہن کیجئے۔ہم پرواز کے لئے بالکل تیار ہیں۔'' تھوڑی دریکین پریشرسوٹ پہنے واکلڈبل کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ جہاز تیزی سے رن وے پر دوڑ رہا تھا۔ کین نے دیکھا وائلڈ بل کے ہاتھ بڑی لا پرواہی کیکن مہارت سے جہاز کے کنٹرول پینل پرچل رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ جہاز نداڑا رہا ہو بلکہ ويديو كيم كھيل رہا ہو۔

درے کی طرف موڑتے موڑتے اچا تک اوپراٹھالیا۔ شاید وہ جہاز کو درے کے اندر سے گرارنے لگا تھالیکن کین کا خیال کر کے اس نے ارادہ بدل دیا تھا۔ ویسے نجانے کیوں آ ہستہ آ ہستہ کین کا خوف کم ہو رہا تھا۔ نہائے تیز رفتاری کے باوجود وائلڈ بل جہاز کو جیرت انگیز چا بکدستی سے اڑارہا تھا۔

کین نے پوچھا۔'' گرنیڈ کولی کتنی دور ہے؟''

وائلڈ بل نے سامنے ڈائل پر نگاہ دوڑ ائی اور بولا۔'' دو منٹ میں ہم اڑا ہو پہنچ جائیں گے۔وہاں سے گرنیڈ کولی نزدیک ہی ہے۔''

چند لمحے بعد وہ 16000 نٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے 800 میل فی گفت کی رفتار سے سپوکین کے شہر سے گزرے اور اب وہ دریائے کولمبیا پر تینیخے والے سے گئن کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ کولمبیا کاجائزہ لیتا۔ طیارہ ایک بار پھر تیزی سے غوط کھار ہا تھا۔ کین نے نینچ د کھنے کے بجائے اپنی آ تکھیں ڈائل پر مرکوز کر دیں۔ سوئی 500 فٹ کی بلندی پر آ کررک گئی۔ تب اس نے وائلڈ بل کی آ واز سی۔ مداید کیا قیامت گزرگئی ہے!''

کین نے ڈرتے ڈرتے آئی کھیں کھولیں۔ جہاز کے پرکے پنچا سے کولمبیا نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک انتہائی لرزہ خیز منظر تھا۔ حدنگاہ دریا کا پاٹ پھیلا ہوا تھا۔ اطراف کی مٹی گرنے سے دریا کا پانی گہرا براؤن ہورہا تھا۔ پانی میں لاشیں تیر رہی تھیں ۔ سینکڑوں ہواروں کی تعداد میں مردوں عورتوں معصوم بچوں کی لاشیں "منخ شدہ کچلی ہوئی لاشیں اور پھرمویش مکانوں کا ملب درخت، چھوٹی بڑی کشتیاں اور نجانے کیا پچھے۔ ہر شے تیز رفتاری سے دریا کے بہاؤ کے ساتھ بہدری تھی۔

وائلڈ بل نے جہاز کی رفتار کو آخری صد تک کم کر دیا تھا۔اس نے لیور پر دباؤ ڈالا اور جہاز آ ہنگی کے ساتھ دائیں رخ مڑگیا۔اب وہ ڈیم کی طرف جارہے تھے۔ گرنیڈ کولی ڈیم کی طرف جے لوگ دنیا کا آٹھوال عجو بہ کہتے تھے لیکن ان کو دریر ہو چکی تھی۔لہر

ان سے پہلے یہاں پہنچ چی تھی۔ جب وہ نیچی پرواز کرتے ہوئے وہاں سے گزر بو کو کی ایس نظر نہیں آئی جس کود کھ کر کہا جا سے کہ بھی یہاں پر ایک بندتھا جو پانی کو اس قدیم در سے میں رو کتا تھا۔ سیلاب شور مجاتا ہوا طوفانی رفتار سے در سے میں سے گزر رہا تھا۔ پانی کی سطح معمول سے کم از کم 110 فٹ زیادہ تھی۔ وائلڈ بل نے پوچھا۔ ''کیا آپ ایک اور چکرلگانا چا ہے ہیں؟''

کین نے نفی میں سر ہلایا۔اس کے چبرے پر گہری مایوی چھائی ہوئی تھی۔اس کا ذہن اس طاقت کا اندازہ لگانے کی کوشش کررہا تھا جس نے گرنیڈ کولی جیسے آئنی ڈیم کو صفحہ ستی سے نابود کر دیا تھا۔اس نے کمزوری آ واز میں کہا''اب یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔تم مجھے رج لینڈ پہنچانے کی کوشش کرو۔۔۔۔جلد ازجلد!''

#### $\triangle \triangle \triangle$

گاڑی ایک ویران جگہ پررگ سامنے پرانی طرز کی ایک عمارت نظر آرہی تھی۔
تینوں آدمی چک کو لے کرگاڑی سے نگلے۔ انہوں نے اسے اپ آگے آگے چلنے کا
اشارہ کیا۔ چک کوان کے تیورانتہائی خطرناک نظر آرہے تھے۔ اس نے سوچا اگر اس نے
کسی قتم کی مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو ہوسکتا ہے وہ اسے گولی ہی ماردیں۔ وہ ان کے
کہنے کے مطابق ان کے ساتھ چل دی۔ عمارت کے عقب میں ایک بہت بڑی گراؤنڈ
نظر آرہی تھی۔ گراؤنڈ میں ایک بیلی کا پٹر کھڑ اتھا۔ دوآ دمی اس کو لے کر بیلی کا پٹر میں
سوار ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعدوہ تیزی سے پرواز کرتے ہوئے کسی نامعلوم مقام کی طرف

ایک طویل سفر کے بعد ہملی کا پٹر ایک ہملی پیڈ پر اترا۔ ایک سیاہ رنگ کی شیور لیٹ ان کو لیے جانے کے لئے تیار کھڑی تھی۔ دونوں آ دمی سلح ہوکر پھر اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ یوں لگنا تھا جیسے وہ اس کوکوئی خطرناک شے ہمجھ رہے ہوں۔ شاید اس کی وجہ سے تھی کہ دہ افراد انہی حملہ آ وروں کے ساتھی تھے جنہوں نے کاسٹ ہائی وے پر ان کا

پہنچنے والی خبروں کے مطابق سال سے کینیڈا کے شہروں ریول سٹاک ٹریل اور برٹش

کولمبیا کو زبردست نقصان پہنچا ہے۔ سااب کا بردا ریلا اب یونائٹدسٹیٹس کے علاقے

میں داخل ہو گیا ہے اور ریاست واشنکٹن میں ایف ڈی آ رجھیل کے گردونواح میں

زبردست نقصانات کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ امریکی علاقے میں سیاب کی صیح

صورت حال کاعلم ابھی تک نہیں ہو سکا۔تھوڑی در بعد ہم خاص بلیٹن نشر کریں گے جس

چک کے چبرے پر بیجان کے تاثرات نظر آرہے تھے۔ وہ خبروں کے آ کینے میں

میں باز ﴿ رین صورت حال پر روشن ڈالی جائے گی۔''

تعاقب کیا تھا اور چک نے بری جرات کا جُوت دیتے ہوئے گاڑی کو عین بل کے وہ اے این کی خبروں کے ساتھ حاضر ہے'۔ چک نے سوچا اس کا مطلب ہے درمیان کھڑا کر دیا تھا۔ نتیج میں تعاقب کرنے والی گاڑی دریا میں جا گری تھی۔ نجانے وہ پورٹ لینڈ میں ہے۔ نیوز ریڈر کہدرہا تھا۔ ''میگاڈ یم کے ٹوٹے کی خبر جو آج می آئی۔ اس جر جر کری ہے۔ آج می تعاقب کرنے والی تھا۔ تیج میں اس سے کیا سلوک ہونے والا تھا۔ چک نے سوچا اور اسے جر جر کی کی تعاقب کرنے والی تھا۔ تیج میں اس سے کیا سلوک ہونے والا تھا۔ چک نے سوچا اور اسے جر جر کی کی تعاقب کی تعلق میں زبر دست سیال ہے آگیا۔ اب تک اسے ایک دست سیال ہے آگیا۔ اب تک دست وی میں نیکر دیا گیا تھا اور کوئی شخص

اسے ایک دسیع وعریض بنگلے کے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تھا اور کوئی مخض دروازے پر بہرہ دے رہا تھا۔وہ اس کے قدموں کی آ واز کمرے کے اندر بخو بی س سکتی تھی۔ ایک لوے کے بانگ کے سوا کمرے میں فرنیچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ دروازے کے علاوہ کمرے میں صرف کھڑ کی تھی لیکن اس کھڑ کی کو بھی پلائی وڈ کے تختوں سے بند کر دیا گیا تھا۔ جیک نے دروازے کے پاس جھک کر ہول سے باہرجھا نکا۔اس کوکوئی خاص چیز تو نظر نہیں آئی کیکن اس نے نزد یک ہی کہیں ریڈ یو بجنے کی آ واز ضرور سی ۔ شاید دویا تین آ دمی باتیں بھی کررہے تھے۔رید یو سے موسیقی نشر کی جارہی تھی۔ چک پاٹک پر آگر بیٹے گئی اورخود کو پیش آنے والے واقعات پرغور کرنے گئی۔اس کواغواء کرلیا گیا تھا۔اغواء کرنے والوں کا مقصد کیا ہوسکتا تھا۔اس نےغور کیا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ لوگ اس کو کین کے خلاف ایک حربے کے طور پر استعال کررہے تھے۔ وہ جاہتے تھے کہ کین اس کی زندگی بیانے کے لئے اپنا منہ بندر کھے۔ کین خود چونکہ گورنر سے رابطہ قائم کر چکا تھا۔ اس لئے اس کی اپنی زندگی محفوظ ہو چکی تھی۔ وہ لوگ اب کین پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے۔ طاقت کے مظاہرے کے لئے انہوں نے چک کوریٹمال بنالیا تھا اور کین سے سودا

بازی کرنا چاہتے تے سے وہ کین کی مشکلات میں اضافہ کرنانہیں چاہتی تھی۔اس نے

سوحیا اسے یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرنی جاہئے۔اس نے کمرے کا بغور جائزہ لیا

پھر نیچے بیٹھ گئ اور فرش سے کان لگا کر باہر کی س کن لینے لگی۔ ریڈ یو ج رہاتھا اور اس کی

آوازاب بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ شاید خبریں نشر کی جارہی تھیں۔اس نے اپنی

توجہ خبروں کی طرف مبذول کر دی۔ نیوز ریڈر کہدرہا تھا۔''دوپہر کا ڈیڑھ بجا ہے۔ کیون

حالات کا چہرہ دکھ چکی تھی۔ وہ اب جلد ازجلد یہاں سے نکلنا چاہتی تھی .....لیکن کیے؟

ﷺ کی کہ ہے کہ ہے

ٹھیک ایک نے کر 35 منٹ پر طیارہ واکلڈ بل اور لین کو لے کر ہائی وے کے ایک خاص کرنے ہے پر اترا۔ یہ جگہ ''رج لینڈ' کری ایکٹر ہے کوئی 7 میل کے فاصلے پرتھی۔ تقریباً

15 منٹ بعد کین رج لینڈ ری ایکٹر کے نتظم اعلیٰ کیلر مین کے دفتر میں بیٹھا تھا۔ رچ لینڈ ری ایکٹر اور فضلے کا سٹور ایک بہت بڑے علاقے میں پھیلا ہوا تھا۔ کسی وقت یہ ری ایکٹر بہت فعال تھا۔ ونیا کے چوٹی کے سائنس دان ری ایکٹر میں چلتے پھرتے و کھے جا کہ خیال تھا۔ ونیا کے چوٹی کے سائنس دان ری ایکٹر میں چلتے پھرتے و کھے جا کہ خوال تھا۔ ونیا کے چوٹی کے سائنس دان ری ایکٹر میں چلتے پھرتے و کھے جا کہتے تھے۔ ہروقت ایک پراسراوشم کی چہل پہل جاری رہتی تھی۔ ہیروشیما اورنا گاسا کی پرگرائے جانے والے دونوں بم اسی ری ایکٹر میں پروان چڑھ کر تیار ہوئے تھے لیکن یہ تو پرست پرائی بات تھی۔ 1960ء کی دہائی میں بعض وجوہ کی بناء پر حکومت نے اس ری

ا يكثرى سرگرميوں كو بتدريج محدود كرنا شروع كيا اور ہوتے ہوتے اب بيرى ا يكثر تقريباً بند ہو چكا تھا۔ اعلى حكام كے فيصلے كے مطابق ان محارات سے بچھ ہٹ كرايك بنى محارت بنائى گئى تھى اور اس ميں ايك نيارى ا يكثر لايا گيا تھا۔ به جديد طرز كا'' فاسٹ بريڈر'' تھا اور حكومت نے اس كى حفاظت كے خت انتظامات كرر كھے تھے ليكن وہ جو كہتے ہيں كہ تمام راستے بند ہونے كے باوجود ايك راسته كھلا رہتا ہے، اس رى ايكثر كل بھى كوئى راسته كھلا رہا تھا۔ نتيج ميں ايك روز پہلے كوئى نيم پاگل شخص اس رى ايكثر ميں گھنے ميں كامياب ہوا گيا تھا۔ وہ وہ تى بم اورخود كار رائفل سے مسلح تھا۔ اس نے بچھ فضول فتم كے مطالبات كئے تھے جن ميں ايك مطالبہ به بھى شامل تھا كہ اس كى مجوبہ كو ظالموں كے چنگل سے چھڑا كر اس كے حوالے كيا جائے ۔ تحقیق كے بعد به بات سامنے آئى تھى كہ اپنی مجبوبہ كو بچھ عرصہ پہلے اس نے خودا ہے ہاتھوں ہلاك كر ديا تھا۔

کین ری اکیٹر کے نتظم اعلیٰ کیلر مین اور ذخیرے کے نتظم ملٹس کے ساتھ عمارت کی ایک بالکوئی میں کھڑا تھا۔ سامنے ایک وسیع وعریض میدان نظر آرہا تھا۔ یہ میدان ایٹمی فضلے کا قبرستان تھا۔ ری ایکٹر کے بند ہو جانے کے بعد اب اس جگہ کوایٹمی فضلہ دبانے کے لئے استعال کیا جاتا تھا۔ دور دراز کے ری ایکٹروں ہے بھی ایٹمی فضلہ بندگاڑیوں میں لادکر یہاں لایا جاتا تھا اور پھر اے اس میدان میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ کین نے پرتثویش نگاہوں ہے اس قبرستان کود یکھا۔ اس نے سوچا ان کی چھوٹی کی خلطی کی وجہ سے یہ قبرستان بوری دنیا میں پھیل سکتا ہے۔ اس کے بدن میں سردی کی لہری دوڑ گئے۔ اس نے سفور مینجر هلٹس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ '' قوانین کے مطابق آپ کو تمام فضلہ 4 فٹ کی گہرائی میں دفن کرنا تھا کیا آپ نے اس ضا بطے پڑمل کیا ہے؟''

نتظم اعلیٰ کیلرمین نے کھانتے ہوئے کہا۔ ' مسٹر کین! بات دراصل یہ ہے کہ

ہمیں اس جگہ بہت زیادہ مواد دفن کرنا ہوتا ہے۔ اس لئے ہم ایک شیرُ ول بنانے پر مجبور ہیں۔''

کین سمجھ گیا کہ گہرائی 4 فٹ نہیں ہے۔اس نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ مسٹرھلٹس مواد کتنے رقبے میں دفن ہے؟''

هلکس نے سوچتے ہوئے کہا۔ ''ری ایکٹر سے کوئی ایک میل کے فاصلے تک۔
میرا خیال ہے چند ہزارا کیڑر قبہ ہوگا۔ یہاں ہم نے اے بی سی اور ڈی رقبے بنا رکھے
ہیں۔ زیادہ مہلک مواد کو قربی رقبوں میں فن کیا جاتا ہے۔ دور کے رقبوں میں زیادہ تر
الی اشیاء دفن کی جاتی ہیں جو براہ راست تابکاری سے متاثر نہیں ہوتیں مثلاً ری ایکٹر
میں کام کرنے والوں کے برانے کپڑے استعمال کی اشیاء اور آلات واوزار وغیرہ ہمام
فتم کا مواد 50 گیلن کے ڈرموں میں بھر کردفن کیا جاتا ہے۔''

کین نے کیلرمین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔'' مجھے کچھ ضروری چیزوں کی ضروت ہے۔آ پ جتنی جلدی ہوسکتا ہے کچھ ہیوی ڈیوٹی بلڈوزراورلوڈرزاورتربیت یافتہ عملہ مہیا کریں۔سلاب کے پہنچنے سے پہلے ہمیں سٹورت کے کومخفوظ کرنا ہے۔''

کیلر مین ایک قدم آ کے آیا اور تھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔"مسٹرکین! یہاں کا فتظم اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے میں بید کہنا جا ہتا ہوں کہ سٹور تے کی بجائے ہمیں نے ری ایکٹرکوزیادہ اہمیت دینی جائے۔"

کین نے تلخ لیج میں کہا۔ ''ویکھے! مسٹرکیلر مین ۔ ٹھیک ہے آپ یہاں کے کرتا دھرتا ہیں لیکن اس وقت مجھے جو ذمہ داری سونپ کر یہاں بھیجا گیا ہے وہ میں بہتر طور پر سمجھتا ہوں۔ ری ایکٹر کنکریٹ اور لو ہے کی چارد بواری میں سٹورٹ ایریا ہے کہیں زیادہ محفوظ ہے۔ آپ کوئی نئی بحث چھٹر نے کی کوشش نہ کریں ہمارے پاس وقت بہت کم ہے''۔ بلٹس نے کچھ کھٹے کے لئے منہ کھولا۔ کین تیزی سے بولا۔ ''میرے پاس موجود ہے۔ اس اعداد وشارے مطابق آپ کے سٹور تج میں اس وقت 4 ملین گیلن موادموجود ہے۔ اس

#### \*\*\*

لبر كا سفر جارى تھا۔ يانى كالشكر جرارگريند كول ديم كامضبوط قلعه سركر چكاتھا اور اب وہ بقیہ علاقے پر تسلط جمانے کے لئے تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔لہر اور رج لینڈ ری ایکٹر کے درمیان اب 3 ڈیم باقی تھے لیکن بید ڈیم بہت بڑے نہیں تھے۔ان کے سرے سید ھے سادے طریقے سے اطراف کی پہاڑیوں میں بیوست کئے گئے تھے۔ پھر بھی امید کی ایک کرن باقی تھی۔ شایدان میں سے کوئی ڈیم سلاب کورو کئے میں کامیاب موجائے۔ ایمرجنسی پلانگ کوسل کی عمارتوں میں ہر شخص مصروف نظر آ رہا تھا۔ انجانے خد شات کے سائے ہر چہرے پرلہرارہے تھے۔ ٹھیک ایک ج کردس منٹ پر یہ خبر پیچی کہ جوزف ڈیم ٹوٹ گیا ہے۔ اب تمام ترامیدی ویلز ڈیم کے ساتھ وابستہ ہو کئیں۔ ہر شخص مہربالب تھا۔ نہایت لا دین قتم کے افراد بھی دست بدعا نظر آ رہے تھے۔ ....کین آگلی ا خرویلز ڈیم کے ٹوٹے کی تھی۔ چہروں پر ہراس نمایاں ہو چکا تھا۔ ایمرجنس پلاننگ کے ابل کار اس کوشش میں مصروف سے کہ اہروں کی زد میں آنے والے علاقوں کو ایک اطلاعاتی نظام کے ساتھ مربوط کر دیا جائے کیکن ایسی تمام کوششیں ناکام ہوگئی تھیں۔ مر بوط نظام ٹیلی فون لائنوں کے بغیر قائم نہیں ہوسکتا کیکن ہزارون لائنیں اور درجنوں المیسی ایر کی زد میں آ کر نیست و نابود ہو کیے تھے۔شہروں میں زبردست گر بر کی وجہ سے ریڈیائی نظام بھی غیرمور ہو چکا تھا۔ صرف چند بڑے مراکز جیسے وینا چی وغیرہ کے شہروں نے سیلاب کی وارشک کا مچھ فائدہ اٹھایا۔ یہاں جزوی طور پر آبادی کا انخلاء مل میں آیا۔ پھر بھی جب لہر اس شِہر میں پیٹی تو سیننگروں مرد عورتیں اپنے بچوں کو انگلیوں سے لگائے ادھرادھر گلیوں میں بھٹک رہے تھے۔لہر فاتحانہ انداز میں شہر کے اندر داخل ہوئی اور بورٹ لینڈ ایمرجنسی پلانگ کوسل کے دفتر میں دیوار گیرالیکٹرا تک نقشے سے 'وینا چی' کا لفظ غائب ہو گیا۔ اس وقت لہر کی اونچائی 85 فٹ تھی۔ اس کی رفتار 70 میل ہے زائد تھی اور وہ مسلسل آ گے بڑھ رہی تھی۔ ٹھیک 🖥 بجگر 45 منٹ پرلہر راک آئی لینڈ ڈیم

کے علاوہ ایک کار پوریش نے بھی کئی سوٹن زہریلا موادیہاں دفن کر رکھا ہے۔ آپ کو اپنے آ دھ بلین ڈالر کے ری ایکٹر کی پڑی ہوئی ہے۔ آپ ینہیں سوچتے کہ سٹور تج میں دفن زہریلے مادے سلاب کے پانی میں گھل کر امریکہ بلکہ پوری نسل انسانی کے لئے کس قدرمہلک ثابت ہو سکتے ہیں۔''

کیلر مین کری ہے کھڑا ہوگیا۔اس کا پہم جذبات کی شدت ہے لرز رہاتھا۔

"دمسٹر کین تم بے وقوف ہوئتہ ہیں کچھ پتہ نہیں۔ کیا تہ ہیں معلوم ہے اس وقت نئے ری

ایکٹر میں کیا کچھ ہے۔اس میں موت ہے ۔۔۔۔۔ پوری دنیا کے لئے۔ وہاں قیامت چپی

ہوئی ہے۔ شایدتم اس بات ہے بے خبر ہو کہ ری ایکٹر مسلسل 8 مہینے ہے کام کر رہا ہے۔

وہاں کم از کم 67 ہزار کلوگرام ایندھن جمع ہو چکا ہے۔اس میں 10 فیصد بارشدہ پلوٹو ٹیم

وہاں کم از کم 67 ہزار کلوگرام ایندھن جمع ہو چکا ہے۔اس میں 10 فیصد بارشدہ پلوٹو ٹیم
میں شامل ہوگئ تو کیا تیجہ فلے گا۔'

کین کی پیشانی پر لیسنے کے نصفے نصفے قطرے جیکنے گئے۔ وہ دوبارہ کری پر بیٹھ گیا۔ اسے بیتو خبرتھی کہ رک ایکٹر پچھلے 8 مہینے سے چل رہا ہے لیکن اس کو بیہ پہنہیں تھا کہ وہاں پلوٹو نیم کی اتنی بڑی مقدار جمع ہو چکی ہے۔ پلوٹو نیم کی بیقتم سب سے زیادہ مہلک عضر ابھی تک انسانی حیط علم میں نہیں آیا تھا۔ اس کا ایک اونس پورے نیو یارک کو ابدی نیند سلانے کے لئے کافی تھا۔ ایک نہایت مشکل فیصلہ کیین کے سامنے تھا۔ گرینڈ کو لی ڈیم ٹوٹ چکا تھا۔ سیلاب تیزی سے اس مشکل فیصلہ کیین کے سامنے تھا۔ گرینڈ کو لی ڈیم ٹوٹ چکا تھا۔ سیلاب تیزی سے اس جانا تھا۔ دوسری طرف رک ایکٹر تھا اور اس میں موجود پلوٹو نیم تھا۔ پانی تھا اور ہواتھی اور جانا تھا۔ دوسری طرف رک ایکٹر تھا اور اس میں موجود پلوٹو نیم تھا۔ پانی تھا اور ہواتھی اور پوری دنیا تھی۔ اس کی آنھوں نے اس کو ایک دلدوز منظر دکھایا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔

''ٹھیک ہے۔ کیلر مین پہلے ری ایکٹر۔' وہ صلاس کی طرف مڑا۔''آپ میرے ساتھ آ کیں۔'' تھیک ہو دونوں تقریبا بھا گے ہوئے باہرنگل گئے۔

# کے سامنے پہنچ چکی تھی۔ یہ جگدرج لینڈ سے صرف 70 سیل دورتھی۔

کین اورسٹورج مینجر هلٹس ایک بلند جگہ پر کھڑے تھے ری ایکٹر کے جاروں طرف مٹی کا ایک دی فٹ اونجا حصار قائم کر دیا گیا تھا۔اس حصار کے باہر کی طرف ایک اور حصار بنایا گیا تھا۔ یہ حصار کوئی 15 فٹ اونچا اور پہلے سے زیادہ موٹا تھا ان دونوں حصاروں کے درمیان کوئی 50 فٹ جگہ خالی جھوڑ دی گئی تھی۔ کین کا خیال تھا کہ مٹی کی بیرونی دیوارسلاب کورو کئے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اگر پچھ یانی اندر آ بھی گیا تو دوسری دیوار اس کوری ایکٹر تک پہنچنے سے روکے گی۔ حصار ممل کرنے سے پہلے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے ری ایکٹر کے اندر موجود دہشت پندکو بار بار وارٹنگ دی گئی تھی لیکن اس نے باہر آنے سے انکار کر دیا تھا۔ شاید وہ اسے بھی کوئی حیال سمجھ رہا تھا۔ کین نے مزید وقت ضائع نہیں کیا تھا اور حصار مکمل کرنے کا حکم دے دیا تھا۔اب ایک لحاظ ہے وہ تخص ری ایکٹر کے اندر زندہ درگور ہو چکا تھا۔ کین نے سٹوری ایریا کی طرف نگاہ دوڑائی کے شار کھدائی کی مشینیں اور بار برداری کی گاڑیاں تندہی سے مصروف تھیں۔ سٹور تج ایر یا کوبھی مٹی کی ایک بلند دیوار میں محصور کر دیا گیا تھا۔ کین نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ پھرتنقیدی نظروں سے کام کا جائزہ لیا۔ "میرا خیال ہے اس سے زیادہ ہم کچھنیں

هلس نے اس سے اتفاق کیا۔ وہ بھی دیکھر ہاتھا کہ کھڈائی کی مشینیں اب مٹی کی دیوارکومزیداونچا کرنے سے قاصرتھیں اور اگر کین کا اندازہ سیجے تھا تو سیلاب ایک گھنٹے سے بھی کم وقت مین یہاں چہنے والا تھا۔ کین بولا۔"این آ دمیوں سے کہدوو کدوں منٹ اور کام کریں اور اس کے بعد اوز ارسمیٹ لیں۔ میں عابتا ہوں کہ وقت سے کافی سلے ہر مخص بہال سے روانہ ہو جائے"۔ ھلٹس نے اطمینان کی سانس لی۔ کین مزا اور تیزی سے ایمنسریش بلڈیک کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ چند قدم ہی گیا ہوگا کہ ریائی

پولیس کے ایک جوان نے اس کوروکا "مر! آپ کے لئے کال ہے۔" کین اس کے چیچے چل دیا۔ایک جیب میں وائرلیس سیٹ رکھا تھا۔ پورٹ لینڈ کے ڈاکٹر ولس نے اس

کے لئے پیغام ریکارڈ کرایا تھا۔ پیغام میں کہا گیا تھا کہ اہر راک آئی لینڈ ڈیم تک پہنچ چکی ہے۔75 منٹ کے اندراندرابررج لینڈ بنج جائے گ۔ (بیکال کھودر پہلے ریکارو کرائی گئی تھی) کمپیوٹرز کے مطابق جس وقت اہررج لینڈ پہنچے گی اس کی او نچائی 84.4 فٹ ہو

گی اوراس کا سامنے کا حصہ ایک ہزار گزچوڑا ہوگا۔ آپ اس علاقے کوفوراً خالی کرالیس

اورجلداز جلد پورٹ لینڈ پہنچنے کی کوشش کریں۔''

كين نے سيابى كى طرف مڑتے ہوئے كہا۔" لاؤ ڈسپيكر كے ذريعے اعلان كر دو کہ تمام کارکن کام چھوڑ دیں اور جلد از جلد یہاں سے نکل جائیں۔ میں آ دھ گھنٹے کے اندر اندر بہ جگہ خالی دیکھنا جا ہتا ہوں۔" سابی حکم کی تعمیل کے لئے فورا ہی ایک دوسری جیب کی طرف روانہ ہوگیا۔اتنے میں حفاظتی دیتے کا ایک آ دمی بھا گیا ہوا کین کے پاس پہنچا۔اس نے بوی تھبراہٹ کے عالم میں بیخبر سنائی کہ نتظم اعلیٰ کیلر مین نے اینے سر میں گولی مار کرخود کھی کر لی ہے۔اس کی لاش اس کے دفتر میں فرش پر بڑی ہے۔اوہ مائی گاڈ! کین نے سوچا اب تمام لوگول کے باحفاظت انخلاء کی ساری ذمہ داری اس پر آ رِ ای تقی ۔ وہ بھا گنا ہوا لا اوسپیکر والی جیب پر پہنچا۔ اس نے مائیک تھامتے ہوئے کہا۔

"میں اس وقت منتظم اعلیٰ کی حیثیت سے آپ سے مخاطب ہوں۔ تازہ اطلاعات کے مطابق سلاب آ دھ مھنے تک یہاں پہنچے والا ہے۔آپ سب اوگ برے نظم وضبط کے ساتھ پہال سے نکلنا شروع کردیں''۔جلدہی کین کی ہدایات کےمطابق انخلاء شروع ہو

گیا۔ وہ ایک بلند جگہ پر کھڑا ری ایکٹر کمیاؤنڈ کے بڑے دروازوں سے گاڑیوں کی قطاریں نگلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ان گاڑیوں پر ریاتی سیابی' نیشنل گارڈ کے جوان اور

تمیلر مین کے عملے کے آ دمی تھے۔ 2 نج کر 45 منٹ پرری ایکٹر کمیاؤنڈ بالکل خالی ہو چکا تھا۔اب وہاں کین اور میلی کا پڑ کا ایک پائلٹ کے چینی سے میلی کا پڑ کے اردگر دمہل سِلاب بلافيز 🌣 237

کے پیچے 500 بلین ٹن وزن کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا دریا تھا۔ 65 میل فی گھنٹہ کی رفتار نے

اس پانی کو بے پناہ قوت بخش دی تھی۔ راک آئی لینڈ ڈیم اس قوت کا مقابلہ نہ کر سکا۔

سلاب میں بہتی ہوئی بڑی بڑی چٹا نیں دھاکوں کے ساتھ ڈیم سے نکرا کیں، پانی کی مخفی
قوت نے جوش مارا اور ڈیم جیسے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی جگہ سے اکھڑگیا۔ پانی کی سرش
لہرڈیم کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کے اوپر سے گزرتی ہوئی بھراپنے سفر پر روانہ ہوگئی۔ لہر
اب تقریبا ایک میل کے علاقے میں بھیل چکی تھی لیکن اس کے باوجود اس کے منتشر
ہونے کے کوئی آٹار نہیں تھے۔ دراصل دریائے کولمبیا کی گزرگاہ اس طرح کی تھی کہ پانی
مختلف اطراف میں بھیلنے کے بجائے دریا کے ساتھ ساتھ سفر کررہا تھا۔ اس کے بعدلہر
کے راستے میں دو چھوٹے ڈیم اور آئے۔ ان کے نام ''وانا پم'' اور '' پرائٹ کے راستے میں دو چھوٹے ڈیم اور آئے۔ ان کے نام ''وانا پم'' اور '' پرائٹ لیکٹر میل فی گھنٹہ تھی لیکن اس کے پیچھ پانی کا ایک لئکر مظیم تھا۔ سیلاب اور رج

2

کین گورنر کی اسٹنٹ سویٹ کے دفتر میں کھڑا تھا۔ وہ سخت طیش میں نظر آرہا تھا۔اس نے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔'' میں پوچھتا ہوں گورنراوراس کا سارا عملہ ایک فرد کواغوا ہونے سے کیوں نہ بچا سکے۔اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری تھی۔ میں اس کو آپ کے رحم و کرم پرچھوڑ کر گیا تھا۔''

سویٹ اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔اس نے کہا۔'' مسٹر کین! آپ ایک منٹ بیٹھ کرمیری بات تو س لیجئے۔''

کین نے بیٹنے سے انکار کر دیا۔ سویٹ نے کہا۔'' کین! ہمارے محافظوں نے حملہ آ ورول کو روکنے کی پوری کوشش کی۔ اس کوشش میں ایک محافظ کو جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ ہم نے اپنی طرف سے کوئی کوتا ہی نہیں کی۔ اب تک ہم اس کو تلاش

رہاتھا اور بار بارکین کی طرف و کمیورہاتھا۔ کین ری ایکٹر کے گرو بنائے گئے ہیرونی حصار
کے پاس کھڑاتھا اور اپنے اطمینان کے لئے آخری بار اس کا جائزہ لے رہاتھا۔ شال کی
جانب سے ہوا کے ہلکے جلکے جمو نئے آر ہے تھے۔ اس کے قدموں کے قریب مٹی چھوٹے
چھوٹے دائروں میں گھوم رہی تھی۔ سورج مغرب کی طرف جھک رہاتھا۔ اس نے دور
افق کی طرف و کمھا۔ آسان نیلا نظر آرہاتھا۔ اس نے ایک آخری نظرری ایکٹر پرڈالی
اور بھاگتا ہوا ہیلی کا پٹر کے پاس پہنچا۔ سے ایک ہلکی سی آواز آئی۔ اس نے گھوم
کر ویکھا۔ دورری ایکٹر کی دومری منزل پرایک کھڑی میں کوئی شخص کھڑاتھا۔ وہ بندوق
لہرالہراکر قبقے لگارہاتھا۔

تھوڑی دیر بعد کین بیلی کاپٹر میں بیٹا مغرب کی طرف پرواز کررہا تھا۔کوئی دی منٹ بعدان کا بیلی کاپٹر 11۔ایف طیارے کے پہلو میں اترا۔ واکلڈ بل پہلے کی طرح ہشاش بشاش نظر آرہا تھا۔اس نے کین کوطیارے میں خوش آمدید کہا۔طیارے کے انجن پہلے سٹارٹ تھے۔اس میں حرکت پیدا ہوئی اوروہ سڑک پر تیزی سے بھا گئے لگا۔ پہلے سٹارٹ تھے۔اس میں حرکت پیدا ہوئی اوروہ سڑک پر تیزی سے بھا گئے لگا۔ چند کمیے بعدوہ فضا میں پہنچ بچکے تھے۔ان کا رخ پورٹ لینڈ کی طرف تھا۔ واکلڈ بل نے اشارے سے کین کو انٹرکام آن کرنے کے لئے کہا۔ بیلمٹ میں اسے بل کی آواز سائی دی۔ وہ کہدرہا تھا۔''ای پی می پورٹ لینڈ کو کئی شخص نے تمہارے لئے پیغام دیا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ بچک نامی لڑکی ان کے قبضے میں ہے۔ جو قدم اٹھانا سوچ سمجھ کر اٹھانا'۔

وائلڈیل کی اس اطلاع پر کین سن ہو کررہ و گیا۔

ﷺ

راک آئی لینڈ ڈیم نے لہر کا راستہ روکا۔ پانی اور پھر آپس میں نگرائے۔ ایک پر ہول گونج پیدا ہوئی۔ چند کمجے کے لئے کوئی فیصلہ نہ ہوسکا۔لہر کی اونچائی اور رفتار قدر سے کم ہوگئی تھی لیکن پانی کی مجموعی مقدار میں اضافہ ہو گیا۔اس وقت پانی کے پہلے ریلے سيلاب بلاخيز 🖈 239

ساتھ گر جوثی کے ساتھ پیش نہیں آیا تھالیکن اس وقت اس کی کمشدگی پروہ ہخت ملول ہور ہا تھا۔" ٹادان لڑکی نجانے کہاں پھنس گئی ہے!" اس نے بڑے درد سے سوچا اور پھراچا تک اس کا خیال جزل ھیمنڈ کی طرف چلا گیا۔ اس کی ریچھ جیسی آئیکھیں اس کے تصور میں آئیس اور اس نے سویٹ سے یو چھا۔" جزل ھیمنڈ اس وقت کہاں ہیں؟"

سویٹ نے اس کی طرف چونک کر دیکھا پھر تھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔''کیا تم اس پر شک کررہے ہو؟''

کین دانت پیس کر بولا۔ "جھے شک بی نہیں یقین ہے کہ اس معاملے میں جزل هیمنڈ کوئی اہم کردار ادا کرر ہا ہے۔ "و و اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور انگلی اٹھا کر بولا۔ "دو کھئے مس سویٹ اگر چک کوکسی قتم کا نقصان پہنچا تو جزل هیمنڈ اس کا ذمہ دار ہو گا۔۔۔۔جزل هیمنڈ سسین آپ کو گواہ بنا رہا ہوں۔ "پھروہ تیزی سے درواز ، بند کرتا ہوا ہا ہرنکل گیا۔

### 2

چک کا دھیان اس کھڑی کی طرف گیا جے پلائی وڈ کے تحت سے بند کر دیا گیا تھا۔ تختے کوکیلوں سے جوڑا گیا تھا۔ چک نے سوچا کہ وہ کوشش کرے تو ہوسکتا ہے کیل اکھاڑ نے میں کامیاب ہوجائے۔ اس نے ادھرادھرنگاہ دوڑائی۔ کمرے میں ہتھیار کے طور پر استعال ہونے والی کوئی شے نہیں تھی۔ آخر وہ خالی ہاتھ ہی کیلوں سے الجھنے گی۔ ایک گھنٹے کی کوشش میں اور جھنا خن ٹوٹ میں دو عدد کیل اکھاڑ سکی۔ اس کی انگلیاں بری طرح زخمی ہو گئیں اور چھنا خن ٹوٹ گئے تھے۔ اس نے سوچا اس طرح وہ بس ایک دو تختے اکھاڑ نے میں کامیاب ہو سکے گی پھر اس کا دھیان کین کی طرف چلا گیا نے نجانے وہ کہاں ہے، کن میں کامیاب ہو سکے گی پھر اس کا دھیان کین کی طرف چلا گیا نے نوہ کہاں ہے، کن حالات میں ہے؟ اس کوتو و لیے بھی اس کا خیال کم ہی آتا تھا۔ اس کے سینے میں دکھ کی اور وہ ایک لہری اٹھی اور آنکھوں میں آنسوآ گئے۔ وہ سب پچھاس کے لئے کر رہی تھی اور وہ اس کو یہاں اکیلا چھوڑ کر گورنر سے ملنے چلا گیا تھا۔ اس نے خود پر ضبط کیا اور اور تیسر سے اس کو یہاں اکیلا چھوڑ کر گورنر سے ملنے چلا گیا تھا۔ اس نے خود پر ضبط کیا اور اور تیسر سے اس کو یہاں اکیلا چھوڑ کر گورنر سے ملنے چلا گیا تھا۔ اس نے خود پر ضبط کیا اور اور تیسر سے اس کو یہاں اکیلا چھوڑ کر گورنر سے ملنے چلا گیا تھا۔ اس نے خود پر ضبط کیا اور اور تیسر سے اس کو یہاں اکیلا چھوڑ کر گورنر سے ملنے چلا گیا تھا۔ اس نے خود پر ضبط کیا اور اور تیسر سے

کرنے کے لئے تمام ذرائع استعال کرتے رہے ہیں۔ہم کوئی چین سے نہیں بیٹھے لیکن اب......، 'سویٹ کہتے کہتے خاموش ہوگئی۔

"اب کیا؟" کین نے بے چینی سے بوجھا۔

سویٹ تھے ہوئے انداز میں بولی۔ ''دو کھے مسٹر کین! صور تحال کو بیجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہمارے مواصلاتی سیارے اور کمپیوٹرز اس بات کی اطلاع دے رہے ہیں کہ شام سات اور بونے آٹ ٹھ کے درمیان سیاب یہاں بورٹ لینڈ تک پہنچ جائے گا۔ بورٹ لینڈ کی آبادی کوئی کم نہیں ہے۔ ہمارے پاس تقریبا چار گھنٹے کا وقت ہے اس وقت میں ہمیں اس لہر کو یہاں پہنچنے ہے روکنا ہے یا شہر کو ضالی کرانا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ شہر میں پہلے ہی کتنی افراتفری مچی ہوئی ہے۔ تم ہی مجھے بتاؤ پانچ لا کھافراد کے اس جوم میں مس چک کے طاخے کے امکانات کتنے فیصد ہیں؟''

کین ایک طویل سائس لے کرواپس بیٹے گیا۔ سویٹ کا کہنا کافی حد تک درست تھا۔ وہ خود بھی بذریعہ بیلی کا پیٹر شہر کے اوپر سے پرواز کرتا ہوا یہاں پہنچا تھا۔ اس نے شہر کے اندر افراتفری کے زبردست اثرات دیکھے تھے۔ تقریباً تین لاکھ افراد سرکوں پر مارے مارے بھر رہے تھے۔ وہ نواحی پہاڑیوں پر پہنچنے کے لئے شہر سے نکلنے کا راست تلاش کر رہے تھے۔ مختلف شاہراہوں پرٹریفک بالکل جام ہوگئ تھی اور انتظام درہم برہم ہوگئ تھی۔ ایک جانب سے مایوس ہو کرلوگ کی دوسری طرف کا رخ کرتے تو بھکدڑ مج جاتی تھی۔ کئی کمزور افراد پاؤں کے نیچ کچلے جاتے تھے۔ پھھاس قدر افراتفری میں گھروں سے نکلے تھے کہ بیٹر چو لیج اور اس شم کی دوسری چیزیں جلتی ہوئی جھوڑ آ کے تھے۔ اس شم کی چیزوں کی وجہ سے شہر کے اندر مختلف مقامات پر آگ بھڑک اٹھی تھی جو لیے اور اس کے اندر مختلف مقامات پر آگ بھڑک اٹھی تھی جو ادر سے ادھر بھاگ و جان بچانے کیلئے ادر می تھی۔ انسانوں کا ایک ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر تھا جو جان بچانے کیلئے ادر سے ادھر بھاگ رہا تھا۔

کین کی آئکھوں کے سامنے چک کا ہنتامسکراتا چہرہ گھوم گیا۔ وہ بھی اس کے

کیل کو اکھاڑنے میں مصروف ہوگئ۔ اچا تک دروازے آ ہٹ ہوگئ۔ وہ جلدی سے
پنگ برآ کر بیٹھ گئ۔اس نے دونوں ہاتھ بغلوں میں دے لئے تھے۔ دروازہ کھلا اور پہرہ
دینے والا شخص اندر داخل ہوا۔اس نے کمرے کا جائزہ لیا اور پھراس کی نگاہ کھڑکی کے
تختے پر پڑی۔ تختے کا ایک کونہ اکھڑا ہوا تھا۔ وہ کرخت میں بولا۔"بڑی مصروفیت کا
وقت گزار رہی ہو۔"

چک نے چلا کر کہا۔'' تو گولی مار دو مجھے۔کیا کر سکتے ہوتم۔ پچھنہیں کر سکتے۔ مجھے مارنے سے تبہار الوسید ھانہیں ہوسکتا۔''

اس شخص نے گہری نظر ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔'' ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ مس چک ....لکن فی الحال تم چلنے کی تیاری کرو۔''

تھوڑی دیر بعد وہ تینوں افراد اس کو گاڑی میں بٹھا کے روانہ ہو گئے۔ ان کا رخ مشرق کی طرف تھا۔ تقریباً پانچ منٹ بعد انہوں نے سڑک پررکاوٹ دیکھی۔ قریباً نصف درجن پولیس والے بھی اطراف میں موجود تھے۔ چک کے دونوں طرف بیٹھے آ دمیوں نے ریوالور نکال کر اس کی پسلیوں سے لگا دیئے۔ انہوں نے بیا مقیاط رکھی تھی کہ ریوالور باہر ہے محسوس نہ کیا جا سکے۔ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تخص نے گاڑی آ ہت کرنے کا عظم دیا۔ ڈرائیور نے رکاوٹ کے قریب جا کر گاڑی روک دی۔ ایک پولیس آ فیسر نے آگے بڑھ کر گاڑی کے اندرجھا نکا پھران سے بولا۔" آپ مشرق کی طرف جارہ ہیں لیکن اس طرف جانے کی اجازت نہیں۔ آپ صرف مغربی سمت جا سے جیں اور وہ بھی پیدل۔ آپ گاڑی کو یہاں لاک کر د ہجئے اور چا بیاں ساتھ لے جائے۔"

ڈرائیور کے ساتھ بیٹے ہوئے تخف نے کہا۔" جناب ہمیں پورٹ پر پہنچنا ہے۔ ہم سیاٹل جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے۔" آفیسر نے فیصلہ کن لہج میں کہا۔" آپ صرف مغرب کی طرف جا سکتے ہیں اور وہ بھی پیدل!"اس نے گاڑی کا درواز ہ کھو لئے کے لئے ہاتھ بڑھایا لیکن اس وقت چک

کے ماتھ بیٹھے ہوئے شخص کے ریوالور سے دوگولیاں نکلیں اور آفیسر کی عینک کے دونوں شیروں میں سوراخ ہوئے ۔ گاڑی ایک جینکے سے آگے بڑھی اور رکاوٹ کو تو ژتی ہوئی نکل گئی۔ چک دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے سسکیاں لے رہی تھی۔ دور کہیں پولیس کاروں کے سائرن چیخ رہے تھے۔

#### \*\*

نیم پاگل شخص ری ایکٹری ٹیلی منزل میں تھا۔ ری ایکٹر کا بید حصد ہروتت تابکاری کے روز میں رہتا تھا اور اس جگہ کوئی شخص بھی حفاظتی لباس کے بغیر داخل نہیں ہوسکتا تھا لیکن وہ شخص اس حقیقت سے بے خبر بڑی آزادی سے ادھرادھر گھوم رہا تھا۔ اس کا تمام جسم تابکاری سے متاثر ہو چکا تھا۔

فی الحال وہ بالکل نارل تھالیکن اگلے چوہیں گھنٹوں میں اسے بہرصورت مر جانا تھا۔ اس وقت وہ فرش پر پاؤں سپارے جیٹا تھا اور فرج سے نکالے ہوئے سیب کھارہا تھا اچا تک اس نے عجیب قسم کا ارتعاش محسوں کیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کی ریل گاڑیاں ایک ساتھ بھا گی چلی آرہی ہوں۔ وہ رائفل تھا م کر بھا گتا ہوا او پر کی منزل پر پہنچا اور پھراس نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ پانی کی ایک بلند و بالا لہر تیز رفتاری سے اس کی طرف بڑھرہی تھی۔ اتنی بلند و بالا اور تیز رفتار لہراس نے پہلے بھی نہیں دیکھی تھی۔

جس وقت اہر ج لینڈ سے ظرائی اس کی رفار گھٹ کر 49 میل فی گھٹے رہ گئی اور اس کی اونچائی بھی خاصی کم ہو چکی تھی لیکن اس کی مجموعی طاقت میں پہلے ہے کہیں زیادہ اضافہ ہو چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی کا ریلاسٹور بج ایریا کے بیرونی حصار کو پار کر گیا مرکش موجیں سٹور بخ ایریا پر چڑھ دوڑیں۔ ایٹمی فضلے اور زہر لیے کیمپائی مادوں کے بزاروں ڈرم اپنی قبروں سے باہرنگل آئے۔ ان کے ڈھکنے کھلے بینیرے پھٹے اور غیر مرئی بلاکت خیز مواد پانی اور جوا میں گھل گیا۔ اس کے بعد لہر نے ری ایکٹر کے بیرونی حصار کو توڑامٹی کی دیوارد کھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجمل ہوگئی۔ فضلے کے دیوبیکل نمینکر لہر کی

کے گورزمسٹر بلیک بھی موجود تھے۔ کین بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوگیا۔ گورز بلیک
کا اسشنٹ شہر میں زبردست افراتفری اور آتشز دگی کے واقعات کے بارے میں بنار ہا
تھا۔ کین نے تجویز پیش کی کہ آگ پر قابو پانے کے لئے محکمہ جنگلات کے پانی بھینئے و
الے بمبار طیارے استعمال کئے جائیں۔ وہ آسانی سے دریاسے پانی بھی لے کیس
گے۔ تھوڑے سے تبادلہ خیال کے بعد اس تجویز کو قبول کر لیا گیا اور گورز بلیک نے فورا اس سلسلے میں احکامات جاری کر دیئے۔ گورز گلوریا نے کین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ ''آپ اس بحران کو مل کرنے میں بڑا فعال کردار اداکر رہے ہیں۔ آئندہ صورت حال کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟''

کین نے حاضرین کی طرف نگاہ دوڑائی پھر تھبرے ہوئے لیجے میں بولا۔"میرا اندازہ ہے کہ جو کچھ میرے ذہن میں ہے، وہ آپ لوگوں کو پسندنہیں آئے گا۔" گورٹر بلیک نے کہا۔"مسٹر کین! آپ ہمارے بارے میں اپنے طور پر فیصلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی رائے دیجئے۔"

کین نے کھنکھار کر گلا صاف کیا۔ "معزز حضرات اور گورزز! سلاب اس وقت رچ لینڈ تک پہنے چکا ہوگا اور مجھے اس بات میں کوئی شبہیں کہ تابکار مادے کی پھے نہ پھے مقدار ضرور پانی میں شامل ہوئی ہوگی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے گرینڈ کوئی سے لے کر رچ لینڈ تک ہمارے آٹھ ڈیم تباہ ہو بھے ہیں۔ ذرا تصور کریں آٹھ ڈیم اور آٹھ جھیلوں کا پانی۔ ان جھیلوں میں جو پانی تھا وہ سات مختلف پہاڑی علاقوں سے اکٹھا ہوا تھا۔ بیر قبہ فرانس سے بھی بڑا ہے لینی کوئی 250000 مربع میل۔ ان جھیلوں میں موجود پانی کا آپ بخوبی تصور کر سکتے ہیں میتمام پانی سیلاب میں شامل ہے۔ جیسا کہ آپ کومعلوم ہے کولیدیاسٹم کے صرف جار ڈیم باقی رہ گئے ہیں اور میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کرنا جا ہوں کہ اگر کوئی غلط ہم ہے تو دور کر لیجئے۔ ان میں سے کوئی ڈیم بھی لہر کورو کئے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ "

زدین آئے۔لہرنے ان کود بوجا، جھنجوڑا اور پاش پاش کر دیا۔ قریباً پانچ لاکھ کیلن فضلہ ہوا اور پانی میں شامل ہو گیا۔ اندرونی دیوار نے قریباً پندرہ سیکنڈ تک پانی کوروکا اور پھر یہ دیوار جھی بہدگی۔ لہر بچ و تاب کھا کرری ایکٹری اصل ممارت سے نگرائی۔ پوری ممارت ایک دفعہ پنے کی طرح لرزی لیکن بنیادوں پر کھڑی رہی۔ پانی جیسے سینکڑوں ہتھوڑوں کے سفاک ایک دفعہ پنے کی طرح لرزی لیکن بنیادوں پر کھڑی رہی۔ پانی جیسے سینکڑوں ہتھوڑوں کے سفاک کے ساتھ ممارت پر بل پڑا۔ کھڑکیاں ٹوٹین دروازے اکھڑے اور موجوں کے سفاک لئکری اور ہم مچاتے ہوئے ممارت میں داخل ہو گئے۔وہ نیم پاگل شخص جرت سے منہ کھولے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ پانی تیزی سے اندر داخل ہور ہا تھا۔ اس کی پنڈلیاں بولی میں ڈوب چی تھیں۔ اچا تک وہ زور زور سے قبقیہ لگانے لگا۔ ''مارگریٹ کہاں ہو۔ پانی میں ڈوب چی تھیں۔ اچا تک وہ زور زور سے تبقیہ لگانے لگا۔ ''مارگریٹ کہاں ہو۔ ساری دنیا کو تباہ کر دوں گا۔ میں مرت نے سے ملک لے کرآؤں گا۔'' اس نے خود کارراکفل ساری دنیا کو تباہ کر دوں گا۔ میں مرت نے سے ملک لے کرآؤں گا۔'' اس نے خود کارراکفل اشھائی اور چاروں طرف گولیاں برسانے لگا۔

# $\triangle \triangle \triangle$

کین کے سامنے اب دورائے تھے۔ یا تو وہ سب کام چھوڑ کر چک کو ڈھونڈ تا اور اسے چھڑانے کی کوشش کرتا یا پھرائے حالات کے رخم و کرم پر چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا اور ان کوششوں میں شریک ہو جاتا جوسلاب کورو کئے کے لئے کی جارہی تھیں۔ فیصلہ شکل تفالیکن اس کو کرنا تھا اور جلد کرنا تھا۔ چک کی بے چارگی کا تصور اس کو ہری طرح ستارہا تھا لیکن دوسری طرف لہتھی جو بلائے در ماں کی طرح اس کے ذہن میں تھی چلی آربی تھی۔ آخر اس نے اجتماعی مسئلے کو ذاتی مسئلے پر ترجیح دی اور سیدھا کمانڈ سفٹر کی طرف روانہ ہوگی۔

کمانڈسنٹر (EPC) بلڈنگ کے سب سے اوپر والے فلور میں قائم کیا گیا تھا۔ ایک بڑے ہال میں ویواروں پر بڑے بڑے نقٹے آ ویزاں تھے اور امریکہ کے سرکردہ ماہرین اور اعلیٰ عہدے داریہاں جمع ہو چکے تھے۔ اولیپیا کی گورزگلوریا اور پورٹ لینڈ گورنرگلوریانے اس کی طرف و کھتے ہوئے زم لہے میں کہا۔''مسٹرکین! کیا اس بارے میں کوئی بات تمہارے ذہن میں ہے؟''

کین نے ایک بار پھر حاضرین کی طرف نگاہ دوڑائی۔ ہر شخص کی آئی جس اس پر گئی تھیں۔ اس نے اعتاد سے کہا۔ ''جی ہاں، کین شاید آپ میں سے پچھ لوگ میر کی سنجیدگی پر شک کریں۔'' اس نے نقشے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔''کولمبیا بارج کے نواح میں ایک پہاڑی دیوار ہے دراصل بیا کہ بہت بڑی عمودی چٹان ہے۔ یہ کوئی ہزار فف او پچی اور چوتھائی میل کمبی ہے اس علاقے میں تمام پہاڑ بحر مجر ہے تم کے ہیں۔' وہ ایک لمحے کے لئے رکا۔ شاید وہ اصل بات کرنے کے لئے اپنا اندر جرات پیدا کر رہا تھا پھر اس نے کہا۔ '' میں چاہتا ہوں کہ اس پہاڑی دیوار کولہر روکئے کیلئے استعال کیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ اس دیوار کوسیلاب کے راستے میں گرا کر ایک ایسا بند بنا دیا جائے جو یانی کوآ گے بڑھنے سے دوک دے۔''

دوتین آ وازوں نے بیک وقت بوچھا۔"دلین کیے؟"

کین نے مضبوط لیجے میں کہا۔'' بہاڑیوں میں ایٹم بم گرایا جائے .....میرا خیال ہے دس سے بیں کلوٹن وزن کا ایک ایٹم بم اگر اس دیوار کے قریب گرایا جائے تو مسئلہ طل ہوسکتا ہے۔''

پورے بال پرسنسی خیز سناٹا چھایا ہوا تھا۔

### $\triangle \triangle \triangle$

چک ہی ہوئی دونوں افراد کے درمیان بیٹی تھی۔ پورٹ لینڈشہر قیامت صغریٰ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ جلتے ہوئے مکان، بھاگتے ہوئے لوگ، دھا کے اور چینیں۔ ان کی کارراستے کی تلاش میں مختلف سڑکوں پر گھوتی رہی اور آخر کارٹر نقک کے ایک غیر متحرک ہجوم میں بری طرح پھنس گئی۔ اس جگہ اتنا رش تھا کہ گاڑیاں تو کجا پیدل افراد بھی چیوٹی کی رفتار سے سرک رہے تھے۔ گاڑی میں سوار شیوں افراد سخت پریشان نظر آ رہے تھے۔

ڈاکٹرولن نے بوجھا۔" کیاتم بورے یقین سے یہ بات کہدر ہے ہو؟"

''بی ہاں!" کین ٹھوس لیجے میں بولا۔" ٹھیک ہے کہ لہر کی رفآر اور بلندی کم ہو چکی ہے لیکن آپ ذرا یہ نقشہ ملاحظہ فرما کیں۔" وہ اٹھ کر ایک بڑے نقشے کے پاس جا کھڑا ہوا۔" یہ د کھئے، اس جگہ دریا مغرب کی طرف مڑ جاتا ہے۔ یہاں دریا کی گزرگاہ پھرٹنگ ہوتا شروع ہوجاتی ہے۔ جوں جوں دریا مغرب کی طرف بڑھتا ہے گزرگاہ تنگ ہوتی جوتی جاتی ہوتی ہوتی ہاتی ہوتی ہوتی جاتے گا۔ بہاں پر ویسے بھی دریا میں داخل ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں دریا کی گزرگاہ جنتی تنگ ہوگی لہر کی اونچائی اتنا ہی بڑھتی جاتے گی اور اس کی اظ سے اس کی رفتار میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہاں پر ویسے بھی دریا کی ڈھلوان زیادہ ہے۔ میں یقین سے کہ سکتا ہوں کہ یہ چاروں ڈیم ٹوٹ جا کیں گے۔ اس کی دھلوان زیادہ ہے۔ میں یقین سے کہ سکتا ہوں کہ یہ چاروں ڈیم ٹوٹ جا کیں گے۔ اس کی دھلوان زیادہ ہے۔ میں یقین سے کہ سکتا ہوں کہ یہ چاروں ڈیم ٹوٹ جا کیں گے۔ اس کا مطلب یہ تابکار لہر نہ صرف پورٹ لینڈ بلکہ آگے تک جائے گی۔"

گورنر گلوریانے کہا۔" تمہارا مطلب ہے بحرالکاہل تک!"

آخر انہوں نے باہر نکل کر پیدل چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ چک کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو روانہ کر دیا جائے۔ چک نے ان الفاظ پرغور کیا اور اس کے جہم میں مردی کی لہر دوڑ گئی وہ اس کو آل کرنا چا ہتے تھے۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے سڑک کے دائیں طرف دکانوں کے عقب میں ایک ٹیم تاریک گوشے کا انتخاب کیا اور چیک کو گاڑی ہے دائیں طرف دکانوں کے عقب میں ایک ٹیم تاریک گوشے کا انتخاب کیا اور چیک کو گاڑی سے باہر نگلے کا تھم دیا۔ چک جانی تھی کہ زندگی بچانے کا بیآ خری موقع ہے۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نگلی اور پھر اس سے پیشتر کہ اس کے ساتھ والا شخص باہر نگلی اور پھر اس نے پیشتر کہ اس کے ساتھ والا شخص باہر نگلی اور پھر اس نے پیشتر کہ اس کے ساتھ والا ہاتھ دروازے میں آگیا۔ سی چک کی طاقت سے دروازہ بند کر دیا۔ اس شخص کا پہتول والا ہاتھ دروازے میں آگیا۔ پیلی چک نے پوری رفتار سے دوڑ لگا دی۔ وہ کاروں کی اوٹ میں جھک کر بھاگ رہی تھی اور جلد سے جلد سے جلد دورنگل جانا چا ہتی تھی۔ وہ جن علاقے کی طرف بھاگ رہی تھی وہ مر کر دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ جس علاقے کی طرف بھاگ رہی تھی وہ بری طرح آگ میں گھرا ہوا تھا۔

#### ☆☆☆

صدرامریکہ اپنے بینوی دفتر میں تنہا کھڑے تھے۔ ان کے دونوں ہاتھ پتلون کی بیب بینوں میں تھے اور وہ مسلس سرخ رنگ کے ٹیلی فون کو گھور رہے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے گورز گلوریا اور گورز بلیک نے پورٹ لینڈ سے ان کے ساتھ بات جیت کی۔ ان کے دلائل کافی وزنی تھے اور صدرامریکہ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ بات چیت کافی مخترر ہی تھی۔ گورز گلوریا نے کہا تھا۔ ''جناب صدر! اگر ہم کین کو اس کارروائی کی اجازت نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سلاب کو کھلی چھٹی دے رہے ہیں کہ پورٹ لینڈ سے گزرتا ہوا بحرالکا ہل پہنچ جائے .... جناب صدر ماہرین کے انداز سے کے مطابق اگلے میں رہو جائے گا۔ میں میسوچ کر خوفز دہ ہورہی ایک کروڑ سال کے لئے بحرالکا ہل زہر آ لود ہو جائے گا۔ میں میسوچ کر خوفز دہ ہورہی ہوں کہ جب روس اور چین اپنے ساحلوں پر مری ہوئی سمندری مخلوق کے ڈھیر دیکھیں ہوں کہ جب روس اور چین اپنے ساحلوں پر مری ہوئی سمندری مخلوق کے ڈھیر دیکھیں گئے تو ان کا ردعمل کیا ہوگا۔ محترم صدر یہ ایک عالمگیر مسئلہ ہے اور ہماری فوری توجہ کا

متخت ہے۔''

''خدا غارت کرے اس سلاب کو۔'' صدر امریکہ نے دانت پیے پھر انہوں نے سرخ رنگ کا ٹیلی فون اٹھایا۔تھوڑی ہر بعد کس سے بات کر رہے تھے۔ وہ اس کو نہایت اچھی قتم کی ہدایات دے رہے تھے۔ ہدایات کا تعلق ایٹم بم سے تھا۔

ایٹم بم مسدونیا کا مہلک ترین ہتھیار اس وقت کین کے سامنے ایک میز پر پڑا تھا۔ یہ 20 کلوٹن کا ایک چھوٹا ایٹم بم تھا۔ صدر امریکہ نے پہلے میرین ائر ہیں سے رابطہ قائم کیا تھالیکن وہاں موجود تمام بم 20 کلوٹن سے زیادہ وزن کے تھے پھرصدر نے بری میرین ائر ہیں کو احکا بات جاری کئے تھے اور وہاں کے عملے نے صرف ہیں منٹ میں مطلوبہ سائز کا ایٹم بم پورٹ لینڈ روانہ کر دیا تھا۔ ایٹم بم اور ایٹم بم کو لے کر آنے والا طیارہ دونوں تیار تھے۔ امریکی فضائیہ کا بہترین پائلٹ وائلڈ بل (جس کی مہارت کو اب کین بھی تنام کر چکا تھا) جہاز کے ایک پر کے اوپر بڑا سانقشہ پھیلائے اپنے راستے کا تعین کر رہا تھا۔

تقریباً پانچ من بعد 11 ۔ آئی ایف ان دونوں کو لے کرفضا میں بلند ہوا۔ کین اس بیلی باروائلڈ بل کے چہرے پر جیدگی دیچہ رہا تھا۔ شاید یہ بجیدگی اس بیس کلوٹن وزن کی مربون منت تھی جواس کے جہاز کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اس نے کین سے پوچھا۔" تم اس چیز کو کتنی بلندی سے گرانا جا ہے ہو؟"

کین نے اپنے انٹرکام میں جواب دیا۔ '' جتنی کم سے کم بلندی سے تم گرا کتے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو پانچ سوفٹ کی بلندی سے گرایا جائے۔''

وائلڈیل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔''اس جگہ کے صدود اربعہ کو دیکھتے ہوئے بینامکن ہے کیکن سسیل اس کومکن بنانے کی کوشش کروں گا۔'' کین نے یو چھا۔'' کیا مغربی طرف سے جانا مناسب نہیں رہے گا؟'' 10000 تک جا پہنچا۔ ایک انتہائی طاقت ور دھا کہ ہوا۔ ری ایکٹر کی پوری عمارت فضا میں دوسوفٹ تک بلند ہوئی۔ عمارت کے مرکز ہے ایک شعلہ بلند ہوا اور ایک ہزار فٹ اوپر تک چلا گیا۔ نیم پاگل شخص گھٹوں کے بل فرش پر ببیٹھا تھا۔ وہ دھاڑیں مار مار کر رور ہا تھا۔'' مجھے اپنے پاس بلالو مارگریٹ……میں بھی شراب نہیں ہوں گا۔ بھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤاں گا''

ایک آخری دھا کہ ہوا اور دیوانے کی خواہش پوری ہوگئی۔اب وہاں ری ایکٹرنام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ملبے کے بے شار چھوٹے چھوٹے مکڑے تھے جو تیزی سے بہتے ہوئے پانی کے ساتھ بہدرہے تھے۔تقریباً ساڑھے ساتٹن پلوٹو نیم پانی میں شامل ہو چکا تھا۔اس کا ثبوت وہ چھتری نمامنحوں بادل تھا جو آہتہ آہتہ فضا میں بلند ہور ہا تھا اس وقت شام کے 4 بجکر 55 منٹ ہوئے تھے۔

### \*\*\*

چک تیزی ہے بھاگ رہی تھی۔ اس کے اردگرد عمارتیں دھڑا دھڑ جل رہی تھیں۔ گلیوں میں جابجا کچلی ہوئی الشیں نظر آ رہی تھیں۔ چک کواس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کس طرف جارہی ہے۔ وہ صرف اپنا تعاقب کرنے والوں سے دور نگلنا چاہتی تھی۔ اس کی ٹائلیں شل ہو چکی تھیں اور دھو ئیں اور تپش کی وجہ سے اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اب وہ جس علاقے میں بھاگ رہی تھی، وہ بری طرح آگ کی لییٹ میں آیا ہوا تھا۔ چک نے ایک لمحے کے لئے پیچے مڑکر دیکھا۔ تعاقب کرنے والے اسے کہیں نظر نہ آئے لیکن اب وہ خود آگ کے بڑھ رہی تھی صدت اور دھو ئیں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اطراف کی ممارتوں سے شعلوں کی بنہیں لیک لیک کراسے آئی آغوش میں لینا چاہتی تھیں۔ وہ تقریبا ہو ہوتی مول وہ ہونے والی تھی جب اس نے ساتھ ہو رہا تھا۔ اطراف کی ممارتوں سے شعلوں کی بنہیں لیک کراسے آئی آغوش میں لینا چاہتی تھیں۔ وہ تقریبا ہوش ہو رہا تھا۔ اطراف کی ممارتوں سے ہونے والی تھی جب اس نے سامنے سڑک پر ایک بس کھڑی ہوئی دیکھی۔ یہ ایک سکول بستھی اور ایک عمر رسیدہ عورت جلدی جلدی جلدی اس میں بچوں کوسوار کرار بی تھی۔ عورت نے بستھی اور ایک عمر رسیدہ عورت جلدی جلدی اس میں بچوں کوسوار کرار بی تھی۔ عورت نے بستھی اور ایک عمر رسیدہ عورت جلدی جارت میں میں بھی کوں کوسوار کرار بی تھی۔ عورت نے بستھی اور ایک عمر رسیدہ عورت جلدی جلدی اس میں بچوں کوسوار کرار بی تھی۔ عورت نے

# وائلڈیل بولا۔''میتو سراسرخودکثی ہے مسٹر کین۔ میکوئی 38۔ پی طیارہ نہیں ہے کہ ہر جگہ تھس جائے گا۔ ہمیں شالی جانب سے چکر کاٹ کر جانا ہوگا۔''

دوسری طرف لہر یوری حشر سامانیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔اس کے راہتے میں آنے والے دواور چھوٹے ڈیم ٹوٹ چکے تھے۔لہرانے پیچھے ساڑھے آٹھ سومیل تک تباہی و بربادی کے انمٹ نقوش چھوڑ آئی تھی۔ اتنے زیادہ ڈیم ٹوٹے کی وجہ سے بورے ملک میں توانائی کا زبردست بحران پیدا ہو گیا تھا اور بجل جانے کی وجہ سے تلین حادثات رونما ہوئے تھے۔ لاس اینجلس میں سرکٹ شارٹ ہونے کی وجہ سے پورے شہر میں ٹریفک کی بتیاں اچا تک بند ہوگئ تھیں۔ دس منٹ بعد اس خرابی کو دورکر دیا گیا تھا لیکن اس سے مہلے شہر کے طول وعرض میں 1500 گاڑیاں حادثوں کا شکار ہو چکی تھیں۔ تقریباً اسی وقت ایل ۔ اے انٹر پیشنل میں فضائی ٹریفک کو کنٹرول کرنے والی سکرینیں بھی تاریک ہو تنیں۔ بمل کی سلائی جزیٹروں کے ذریعے 19 سینڈ بعد بحال کر دی گئی لیکن اس وقفے میں دومخلف واقعات میں سات مسافر بردار طیارے ایک دوسرے سے مگرا گئے۔قصہ مخضر امریکہ کا پورا مغربی ساحل اس ونت خوفناک افراتفری کا شکارتھا۔مختلف نوعیت کے حادثات میں کم وہیش ڈھائی لاکھ افراد ہلاک ہو چکے تھے۔اس وقت 4 بجکر 45 منٹ ہوئے تھے سیلاب'' ڈالس'' ڈیم سے صرف 20 میل دور تھا۔اس کی بلندی اور رفقار میں تیزی کے ساتھ اضافہ مور ہاتھا۔

#### ☆☆☆

نیم پاگل شخص خود کار رائفل سے چاروں طرف گولیاں برسا رہا تھا۔ ایک گولی "سوڈیم کولفٹ" پائپ کولگی۔ پائپ میں گردش کرتا ہوا نہایت گرم مائع تیزی سے باہر نکلا اور دوسرے پرزوں پر پڑا۔ ایک زورداردھا کہ ہوا اور ری ایکٹر کوشنڈ ارکھنے والانظام ناکارہ ہوگیا۔ سینڈ کے بچیویں جے میں ری ایکٹر کے مرکزی جھے کا درجہ حرارت ناکارہ ہوگیا۔ سینڈ کے بچیویں جھے میں ری ایکٹر کے مرکزی جھے کا درجہ حرارت

لوہے کے رموں پر دوڑ رہی تھی۔ چک نے چیخ کر کہا۔'' ہم اس آگ میں سے نہیں گزر سکیں گے۔''

عورت کے جڑ ہے تھے ہوئے تھے۔اس نے بچوں کی طرف رخ کر کے انہیں اشارے سے کچھ کہا۔تمام بچوں نے مختلف کپڑوں کے ساتھ اپنے چہرے ڈھانپ لئے اور نیچے کی طرف جھک مجئے پھروہ چک سے بولی۔"اپنا منہ ڈھانپ لو اور گہری سانس لے کرینچ جھک جاؤ۔'اس کے ہاتھ سٹیرنگ پرمضبوطی سے جے ہوئے تھے اور بس کی رفتار میں تیزی سے اضافہ ہور ہاتھا۔ یک نے ایک گہری سانس لی اور نیچے جھک گئے۔ بس ساٹھ میل فی گھنٹہ کی رفتار ہے آ گ کے طوفان میں داخل ہوئی۔ چک نے محسوس کیا کہ بس اجا تک بھٹی کی طرح د کمنے آئی ہے۔اس کا دم بری طرح گھٹے لگا۔اس کو محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ یاؤں کی جلد ترخ رہی ہے۔ اس نے اپنے دل کی دھر تنیں ائے کانوں میں محسوں کیں۔ پھراس کو احساس ہوا کہ اس کے بال جل رہے ہیں۔اس کواندازہ ہوا کہ اگر اس نے ایک لمحہ مزید سانس نہ لی تو مرجائے گی، اس کو سانس لینی بڑے گی۔اس نے آخری بارمنہ کھولا اور اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا....عین اس وقت تین بمبارطیارے یانی سے بھری ہوئی ٹینکیوں کے ساتھ فضا میں نمودار ہوئے۔ شام کے 5 نج کر 4 منٹ ہوئے تھے۔

# 公公公

11 \_ آئی ایف برف بوش بہاڑیوں کے اوپر گرجتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اپنی زندگی کا نازک ترین لمحہ کین کے سامنے تھا۔ اس کے کاندھوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی ۔ گورنر گلوریا 'گورنر بلیک اور صدر امریکہ نے اس پر اعتاد کیا تھا اور اس کو اس اعتاد پر پورا اتر نا تھا۔ یہ مرحلہ دو دھاری تلوار جیسا تھا۔ اگر وہ بم نہیں گراتے اور شیخ جگہ پر نہیں گراتے تو سیلا ب کو پورٹ لینڈ اور پھر بح الکابل تک پہنچنے سے روکنا ناممکن تھا۔ بم شرانے میں بھی تھا کہ بوسکتا ہے گرانے میں بھی تھا کہ بوسکتا ہے گرانے میں بھی تھا کہ بوسکتا ہے

چک کی طرف دیکھا اور اسے بھاگ کر اندر آنے کا اشارہ کیا۔ جونہی چک اندر داخل ہوئی، اس نے آئی دروازہ لاک کیا اور بھاگ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ چک کواس نے اپنی دروازہ لاک کیا اور بھاگ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ چک کواس نے اپنے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ کا اشارہ کیا۔ انجن شارٹ ہوئے ورکت بیس آگئی۔ چک نے بھڑ کتے ہوئے تھے۔ اس نے ادھیڑ عمر عورت سے کہا۔'' میرا خیال ہے ہم دائیس طرف سے نگلنے کی کوشش کریں۔'' عورت نے اس سے اتفاق کیا اور بس دائیس جانب والی گئی میں موڑ دی۔ چک نے اس سے اتفاق کیا اور بس دائیس جانب والی گئی میں موڑ دی۔ چک نے اور س طرف آگ گئی ہوئی تھے۔ چک کے بوچھنے پر دی۔ چک نے بیچھے مڑکر دیکھا۔ چاروں طرف آگ گئی ہوئی تھے۔ چک کے بوچھنے پر نہایت خوفاک تھیں لیکن جرت انگیز طور پر بچے بالکل خاموش تھے۔ چک کے بوچھنے پر عورت نے بتایا کہ وہ گوئی اور بہرے تھے۔

جونہی بس ایک موڑ پر گھوی، سامنے سڑک پر دوآ دی گھڑے نظر آئے۔ چک کا دل اچھل کرحلق میں آگیا۔ وہ کاروالے آدی تھے۔ بس کود کھے کر وہ سڑک کے درمیان کھڑے ہوگئ اور بس کور کئے کا اشارہ کرنے گئے۔ ادھیڑ عمر عورت نے چک کی طرف دیکھا۔ ایک ہی نظر میں وہ سب چھ بھانپ گئے۔'' گھبراؤ مت بیٹی! میں بس رو کئے کے موڈ میں نہیں ہوں۔''اس نے ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھا دیا۔ سڑک پر کھڑے ہوئے افراد نے ونڈ سکرین پر فائر کیا۔ ونڈ سکرین چکنا چور ہوگئی لیکن وہ دونوں نیجے جھک گئیں اور محفوظ رہیں۔ دونوں افراد نے تیزی سے خود کوبس کی زوسے بچانا چاہا لیکن دیر ہوچکی اور محفوظ رہیں۔ دونوں افراد نے تیزی سے خود کوبس کی زوسے بچانا چاہا لیکن دیر ہوچکی اور محفوظ رہیں۔ دونوں افراد نے تیزی سے خود کوبس کی زوسے بچانا چاہا لیکن دیر ہوچکی اور تھی ایک جگھٹا کر ہلاک ہوگیا دوسرا بمپر کی ہائیں جانب بھن گیا۔ وہ تقریباً ایک سونٹ تک بس کے ساتھ گھٹارہا پھرایک خفیف سا جھٹکا محسوس ہوا اور بس

بچ اب بری طرح چخ رہے تھے۔ چک نے سامنے دیکھا۔ آگ کی ایک بہت بڑی دیوارنظر آربی تھی۔ راستہ مسدود تھا۔ تب چک پر ایک اور حقیقت کا انکشاف ہوا۔ حملہ آوروں کی فائزنگ کی وجہ ہے بس کے دونوں اگلے ٹائز پھٹ چکے تھے اور بس خال میں کہوں تم نیلے رنگ کا بٹن دبا دینا۔ ہم بھیکنے والے رائے کا دروازہ کھل جائے گا۔ نشانے پر بہنچ کر سرخ رنگ کا بٹن دبادینا۔ ہم گر جائے گا۔''

" محمك ہے۔" كين نے كہا۔ اس كا دل شدت سے دھر ك رہا تھا اور مند خشك ہوگیا تھا۔طیارہ نہایت ست رفتاری سے پرواز کررہا تھا۔ جونمی انہوں نے ایک موڑ کاٹا سامنے وہ دیوارنظر آنے لگی جے سلاب کے رائے میں گرایا جانا تھا دیوار اصل بہاڑی ہے الگ ہوگئی تھی اور اس کا جنوبی سرا دریا کی گزرگا ہوں کے اندر تھا۔ سیج بتیجہ حاصل كرنے كے لئے ضروري تھا كه بم كو بہاڑى اور ديوار كے درميان گرايا جاتا۔ وائلڈ بل نے ایک طویل چکر کاٹا اور بہاڑیوں کے درمیان سفر کرتا ہوا کیسل راک کی طرف بڑھا۔ " نیلا بٹن!" اس نے آواز دی۔ کین نے نیلا بٹن دبادیا۔ جہاز کے نیچ فور آایک درواز ہ کھل گیا۔ ہواجہاز کے بیندے سے مکرائی اور اس کا ارتعاش کین نے اپنے قدموں میں محسوس کیا۔ واکلڈ بل نے بری مہارت سے جہاز کا دایاں پر اوپر اٹھایا۔ وہ ترجھے انداز میں برواز کرتے ہوئے310 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دیوار اور پہاڑی کے درمیان خلا میں داخل ہوئے۔ ان کی بلندی تقریباً 500 فٹ تھی۔ کین نے اپنی انگل سرخ بٹن پر رکھی ہوئی تھی۔اس جگہ خلاکی چوڑائی صرف200 فٹ تھی۔ وائلڈبل انتظار کرر ہاتھا کہ کین بم گرائے لیکن کین ساکت و جامد بیٹھا تھا۔اس کی انگلی جیسے پھر کی ہوگئ تھی۔وائلڈ بل چلایا۔ "بنٹن دباؤ۔" کیکن اب بہت دریر ہو چکی تھی۔ وہ نشانے ہے آ گے نکل کیکے تھے۔ وائلڈ بل نے پھرتی سے جہاز کواو پراٹھایا۔ وہ بمشکل سامنے والی پہاڑی کے ساتھ مکرانے سے نج سکا۔

انجینئر کین کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی پیثانی عرق آلود ہو رہی تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر چینی چنگھاڑتی لہر کے اوپر سے گزرے۔ وہ اب کیسل راک سے صرف پانچ میل دورتھی۔ ''مسٹر کین! یہ آخری موقع ہے۔'' بل نے جہاز کو تیزی سے موڑتے ہوئے کہا۔ کین نے اثبات میں سر ہلایا۔ اب اتنا وقت نہیں تھا کہ بل جہاز کو

علاقے میں آتش فشانی عمل ہونے کی وجہ سے زلز لے کی اہریں پیدا ہوں جوصورت حال کو مزید بگاڑ دیں۔ تھوڑی دیر بعد طیارے کے اندر سامنے ڈائل پر سرخ بتی جلئے گئی۔ پورٹ لینڈ سے کال تھی۔ ان کو بتایا گیا کہ رج لینڈ کا نیا ایٹمی ری ایکٹر تباہ ہو گیا ہے۔ کین کی آئھوں میں تشویش کے سائے مزید گہرے ہو گئے۔ اس کے بدترین خدشات میں کی آئھوں میں تشویش کے سائے مزید گہرے ہو گئے۔ اس کے بدترین خدشات حقیقت کا روپ دھار رہے تھے۔ ساڑھے ساتٹن پلوٹو نیم 239 سیلاب میں شامل ہوگا تھا۔

وائلڈیل کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ اسے نیچے دیکھنے کو کہدرہا تھا۔ کین نے ينچ د يكھا اورات وه چيزنظر آئي جس نے پورے امريكه كوتهد و بالاكر ديا تھا .....ميگا ديم کی کو کھ ہے جنم لینے والی لہر .....وہ نہ صرف زندہ تھی بلکہ ایک بار پھر شاب پر آ رہی تھی۔ دریا کی گزرگاہ تنگ ہورہی تھی آورلہر کی اونچائی میں بندرت اضافہ ہور ہا تھا۔ ان کے و کھتے ہی و کھتے اہر ڈیلس ڈیم کے سامنے پہنچ گئی۔جس وقت اہر ڈیم ہے مکرائی اس کی اونیائی کم از کم چیسوفٹ تھی۔ ڈیم ٹوٹے کا منظر انہوں نے اپنی آ تھوں ہے ویکھا۔ تصادم اس قدر شدید تھا کہ دباؤ کی لہریں طیارے تک پنچیں اور و ہ بری طرح لرز نے لگا۔لہر کا سامنے کا حصہ ڈیم سے دوسوفٹ بلند تھا۔اس وقت طیارہ ڈیم کے عین او برتھا۔ چند کھے بعد طیارہ اور ڈیم دونوں اپنی اپن جگہ سے آ گے روانہ ہو چکے تھے۔ کوئی ایک فرلائگ آ گے جا کر طیارے نے موڑ کاٹا اور اب وہ ایک تنگ درے میں سفر کرتے ہوئے آ گے بڑھ رہے تھے۔ یہ ایک نہایت خطرناک اڑان تھی کی مرتبہ تو ایسامحسوں ہوا جیے ابھی طیارہ پہاڑیوں سے مکرا جائے گا۔ وائلڈ بل نے پوری توجہ جہاز برمرکوز کررکھی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس نے اسیے جسم کے ہرعضواور ہرس کو یکجا کر رکھا ہے۔ اس کی آ تکھیں ساکت تھیں اور ہاتھ جہاز کے ہرارتعاش کومحسوں کررہے تھے۔اس وادی میں جہاز کو اڑانا واکلڈیل کا ہی کام تھا۔ اس نے مڑے بغیر کین سے مخاطب ہو کر کہا۔ "ہم کیسل راک په پینچنے والے ہیں۔ میں دونوں ہاتھ کنٹرول وہیل پررکھنا چاہتا ہوں۔ جب

گرے۔ لہر کے رائے میں ایک عظیم الثان ڈیم کھڑا ہو چکا تھا۔
لہر تیز رفتاری ہے آ گے بڑھی۔ اس کے سامنے کے جھے کو بم کی حرارت نے بھاپ بن کر اڑا دیا لیکن اس سے لہر کو کوئی فرق نہیں بڑا۔ وہ حسب سابق اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس نے تعمیر شدہ ڈیم سے نگرائی۔ پانی فضا میں ایک ہزارفٹ کی بلندی تک اچھلا۔ چند کھے کے لئے کچھ پہتے نہیں چلا، پھر یانی کی دیوار نیچے گرنے لگی .....لہر

شکست کھا چکی تھی۔ تابکار پانی کا اشکرعظیم پورٹ لینڈ کے دروازے پر پہنچ کر آخری معرکہ ہار گیا تھا۔ بحرالکاہل کی منزل اس سے چھن گئی تھی۔اس وقت شام کے 5 بجر 19 منٹ ہوئے تھے۔

# $\triangle \triangle \triangle$

کین اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ چک اس کے سامنے صوفے پر براجمان تھی۔
اس نے سر پر ایک رومال باندھ رکھا تھا۔ اس کے خوبصورت بال جل گئے تھے لیکن چرہ اور ہاتھ پاؤں محفوظ رہے تھے۔ اس کا اور بس کے تمام بچوں کا نئے جانا ایک مجز ہے ہے مہنیں تھا۔ اگر پانی جینئے والے جہاز وقت پر نہ پہنچے تو وہ یقیناً جل کر را کھ ہو جاتے۔
کین بھی نئے گیا تھا۔ وہ وائلڈ بل کے ساتھ پیرا شوٹ کے ذریعے بحفاظت اتر نے میں کین بھی نئی گیا تھا۔ وہ وائلڈ بل کے ساتھ پیرا شوٹ کے ذریعے بحفاظت اتر نے میں کامیاب ہوگا تھا۔ چک کین سے مخاطب ہوئی۔ ''میں دس منٹ سے یہاں بیٹی ہوں اور تم اس فائل میں کامی میں کھوئے ہوئے ہو۔ کیا ہے اس فائل میں؟''

کین نے طویل سانس لے کر فائل بند کردی۔ ''میں ان نقصانات کا جائزہ لے رہا تھا جو اس لہرکی وجہ سے پہنچے ہیں۔ فائل کے مطابق لہر کے ہاتھوں صرف بارہ گھنے کے اندر امریکہ اور کینیڈا کی 70 کمیوٹیز تباہ ہوئیں۔ کئی شہر اس کے علاوہ ہیں۔ مالی نقصان کا اندازہ 500 ملین ڈالر سے زیادہ ہے۔ کم از کم 186000 جانیں ضائع ہوئیں اور 20000 افراد بے گھر ہوئے۔ کین کے چہرے پر گہرے دکھ کے آٹارنظر آ موئیں اور چھا۔ ''کین! کیا اس راز پر سے بھی پردہ نہیں اٹھ سے گا کہ دے تھے۔ چک نے پوچھا۔ ''کین! کیا اس راز پر سے بھی پردہ نہیں اٹھ سے گا کہ

پہلے والے رائے سے لے کرآتا۔ اس نے جہاز کوا یک تنگ کی گھائی میں موڑ دیا۔ وہ
ایک نہایت خوفناک منظر تھا۔ طیارہ تقریباً پھروں کو نچھوتا ہوا پرواز کررہا تھا۔ طیارے کا
ایک بازو ڈھلوان سے صرف 20 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ کین نے ایک ثانیے کے لئے
بل کی طرف دیکھا۔ اس کے چبرے کے اعصاب سے ہوئے تھے۔ شاید اس نے اپنی
سانس تک روک رکھی تھی۔ جہاز خلا کے اندر داخل ہوا۔ کین کی انگلی بٹن پرلرز رہی تھی۔
بل کواندازہ ہو چکا تھا کہ کین بم کوکس جگہ گرانا چا ہتا ہے۔ مقررہ جگہ بیج کروہ چیا۔"بٹن

اس دفعہ کین کی انگلی میں حرکت پیدا ہوئی اور جہاز کو جھٹا لگا۔ایٹم بم جہاز سے علیدہ ہو چکا تھا۔لہراس وقت ایک میل کے فاصل پڑتھی۔11۔آئی ایف لبر کے سامنے والے حصے کوتقریباً جیموتا ہوااو پراٹھا۔اس وقت ایک خیرہ کن چیک پیدا ہوئی اور پھرایک خوفاک دھاکہ ہوا۔ طیارہ تیزی سے او پر اٹھ رہا تھالیکن ابھی و محفوظ بلندی تک نہیں بہنیا تھا، دباؤ کی تحت ایک دفعہ زور سے لرزا اور پھر دھاکے سے اس کے انجول میں آ گ لگ كئى۔ يول لكتا تھا جيسے بورى دنيا ميں سرف ايك ہى آ واز رو كئى ہاوروہ ہے بم كے دھاكے كى . دھاكے سے پيدا ہونے والى چك نے اس كى آئھوں كو برى طرح چندھیادیا تھا۔اے کچھنظرنہیں آ رہاتھا۔اپنی زبردست تربیت کے زیراثر خود بخوداس کا ہاتھ ایم جنسی بٹن پر بہنجا۔ بٹن کے دیتے ہی کاک بٹ کی حصت ایک جھکے سے علیحدہ ہو گئے۔اس کے ساتھ ہی کین اوروائلڈ بل کئی فٹ اوپر ہوا میں اچھل گئے۔ بم دیوارنما چنان کی جر میں پھٹا تھا۔آگ کا ایک بہت برا گولہ فضا میں بلند ہوا۔ چنان لرزی، اکھڑی، ٹوٹی اور نا قابل بیان آواز کے ساتھ کولمبیا کی گزرگاہوں میں جا گری۔اس کے بعد پہاڑی کی باری آئی۔دھاکے نے پہاڑی کو جروں سے بلادیا تھا۔ دیکھتے ہی ویکھتے یباڑی کی چوٹی مسار ہوگئی .....صدیوں سے اپنی جگه پر جمے ہوئے آٹھ سوملین ٹن وزن کے قدیم پھر اپنی جگہ سے بلے اور ایک طویل اور پر ہول گوئج کے ساتھ دریا میں جا

# سالاب بلاخز 🌣 256

ساری تبای کا ذمہ دارکون تھا؟ میگاڈیم پر دھا کہ توانبی لوگوں نے کیا تھا۔''

کین نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔''جہیں جزل هیمنڈ کے بارے میں پچھ پتہ ہے۔جس روز صدرامریکہ نے تفتیشی افسران کو ہمارے پاس بھیجا تھا،اس سے اسکلے روز جزل هیمنڈ دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہو گیا۔ مجھے معلوم ہے اس کو دراصل کسی نے قبل کیا ہے۔''

"کس نے؟" چک نے بوچھا۔

دروازه ایک جھنکے سے کھلا۔ سامنے سفید بالوں والا کھڑا تھا۔

"میں نے "اس نے کہا۔" وہ میراساتھی تھالیکن تم لوگوں کی نظروں میں آگیا تھا۔ اس کا مرنا ضروری تھا۔ اس طرح ، جس طرح تم دونوں کا مرنا ضروری ہے۔" اس کے ہاتھ میں بستول نظر آرہا تھا۔ آنکھوں میں عجیب طرح کی وحشت کروٹیں لے رہی تھی لیکن اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا۔ اس کے عقب میں وائلڈ بل کا چہرہ نظر آیا۔ اس نے بہتول نکال رکھا تھا۔

"میں اس شخص کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔" سفید بالوں والے نے عجیب جنونی انداز میں کہا۔اس کے پہتول کا رخ بدستور کین کی طرف تھا۔ واکلڈ بل نے اس کے لہج کی وحشت کو محسوس کرتے ہوئے ایک لیحہ بھی ضائع نہیں کیا اورٹر مگر دبا دیا۔سفید بالوں و الله اوند ھے منہ فرش پر گرا۔اس کی گردن سے خون کا فوارہ اہل رہا تھا۔ واکلڈ بل نے کین سے خاطب ہوکر کہا۔" میں تم دونوں کو صحت یا بی کی مبارک باد دینے آیا تھا لیکن دیکھا کہ یہاں کوئی اور ہی ذرامہ دیا ہوا ہے۔"

کین اس کی بات نہیں من رہا تھا۔ وہ سفید بالوں والے کی لاش کو دیکھر ہا تھا۔ وہ جانتا تھا 186000 انسانوں کا قاتل اس کے سامنے پڑا ہے۔ وہ اسے پہچانتا تھا وہ بیوروآ ف ریکلے میشن کا نائب صدرتھا۔کولمبیاسٹم کے بیمے نے اسے مارڈ الاتھا۔ بیوروآ ف ریکلے میشن کا نائب صدرتھا۔کولمبیاسٹم کے بیمے نے اسے مارڈ الاتھا۔ کھ====ٹتم شد====